

واقعات برط صئے اور عمر عمر عمر عمر البحیر عمر البحیر عمر البحیر البحد اول البحد اول البحد اول البحد ا

حضرت مولا نامفتی محمد شعیب الله خان صاحب مفتاحی دامت بر کاتبم بانی و مهتم جامعه اسلامیه سیح العلوم بنگلور

> **مرتب** محمد زبیر (استاذ جامعه!سلامیه ش<sup>ین</sup> العلوم، بنگلور)

#### اجمالي فهرست

ایمان ویفین کی حیرت انگیز طاقت وقوت ذكروتلاوت كيحلاوت وطاقت معرفت ومحبت البي محبت وعظمت كےخوبصورت نقوش ایثاروسخاوت میں اسلاف کی مسابقت شيطاني مكروفريب آيينة تضوف وسلوك ذ و**ق**عبادت ومجاهد ه فكرآ خرت اورد نباكي حقارت تقوى وطهارت اورخوف وخشيت عاجزي وتواضع -سلوك كأعظيم راسته علم واللعلم كامقام حسن معاشرت گنا ہوں کی نحوست - تو یہ کی فضلت

#### فهرست مضامين

| سفحه       | ىئوين -                                    | £  |
|------------|--------------------------------------------|----|
| ra         | مقدمه                                      |    |
| r۸         | ايمان ويقين كى حيرت انگيز طافت وقوت        |    |
| rq         | حضرت ربعی بن عامر ﷺ کی رستم ہے گفتگو       | 1  |
| ۳.         | حضرت على ﷺ كا تو كل على الله               | ۲  |
| rı         | عقبه ابن نا فع ﷺ افریقه کے جنگل میں        | ۳  |
| ۳۲         | حضرت عمر علل کا پیام در یائے نیل کے نام    | ç  |
| ***        | سعد بن عقبه ﷺ كى ايمانى طاقت               | ۵  |
| ۳۳         | حضرت سفینه عظی اور شیر کی بے کبی           | ۲  |
| ٣٣         | شیر کاعبداللہ بن عمر ﷺ کی اطاعت کرنا       | ۷  |
| ٣٣         | ركانه بے حصور صلى لاد على وسلم كى كىشتى    | ٨  |
| ro         | تحسرى كأمحل اورصحابه كالمحيرالعقول كارتامه | 9  |
| <b>F</b> Z | حضرت على ﷺ كاتو كل واعتماد                 | ļ+ |

| 179  | ایک روی سپه سالار کاحیرت انگیز انکشاف              | 11  |
|------|----------------------------------------------------|-----|
| M    | اندلس کی فتح اورابل اسلام کاایمان وتو کل           | 15  |
| (*(* | تنكريوں نے كلمه پڑھا                               | ı۳  |
| (*(* | بابزيد بسطامي الله كحضورين                         | I۳  |
| ۵۲   | الله ہےنہ ما تکنے پرحضرت عمر کو تنبید              | ۵۱  |
|      | ذكروتلاوت كي حلاوت وطاقت                           |     |
| 179  | نزولِ قرآن پراللہ کے رسول صای اور جاری کے کی کیفیت | IY  |
| ٥٠   | قرآن کا اثر محمد صلی زنده ایریستم پر               | 14  |
| ۱۵   | تلاوت قمرآن پرنزول سکینه                           | IA  |
| ۵۲   | حضرت عمر عظ برقر آن كالرُ                          | 19  |
| ۵۳   | سرداران قریش کی قرآن ہے لذت اندوزی                 | r•  |
| ۵۳   | نجاثی کے دربار میں حضرت جعفر کی تلاوت              | ۲۱  |
| ۵۳   | ایک بردهیا کاقر آن سته عشق                         | rr  |
| ۵۵   | آ گ جلانبیں کی - ذکراللہ کی برکت                   | ۳۳  |
| ۵۷   | حجاج بن بیسف کی ہے بسی                             | *(* |

| ۵۹          | ذكرالله يمعرفت ومحبت كأعكس ول في يراتا ب               | ra         |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------|
| ווי         | جودل الله ہے عافل ہو وہ مردہ ہے                        | ry         |
| 74          | دعاء کی برکت اور کفار کی بے بسی                        | 12         |
| 41"         | آیة الکری کا کرشمه                                     | rA         |
| ٦۴          | شیطان قریب نہیں آئے گا                                 | <b>r</b> 9 |
| ۵۲          | نی کریم صَلَی لائع البولید کم پرشیاطین کے ناکام حملے   | ۳•         |
| 44          | حضرت عروہ پر قابو پانے ہے شیاطین عاجز                  | 171        |
| AF          | حضرت عمر ﷺ نے شیطان کوئشتی میں پچھاڑ ویا               | ۳۲         |
| ٨r          | دعاء میں دسیلہ                                         | ٣٣         |
| 49          | الله تعالى كاذكر خادم يسي بهتر                         | ۳۳         |
| <u>ا</u>    | ا مام حرم قاری سدیس کی والده کی بدوعا                  | ra         |
|             | معرفت ومحبت الهي                                       |            |
| ۷۳          | معرفت ہے ہی محبت بیدا ہوتی ہے-امام رَبِیُعَةُ الرَّ اے | ۳٦         |
|             | اوران کےوالد کی ملا قات                                |            |
| <b>∠</b> \$ | آخرت میں اللہ کی معرفت ہی کام آئے گی                   | ۳۷         |

| ۷۸  | خوف الهی بھی معرفت کا نتیجہ ہے                         | ۳۸          |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------|
| ۸٠  | میرے پاس سوجانیں ہوتیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت      | 179         |
|     | میں قربان کردیتا                                       |             |
| ۸r  | حضرت ابرائيم الظيفائي الله تعالى مصحبت                 | <b> </b> ¥• |
| ۸۳  | ا یک بزرگ کاعشق البی میں رونا                          | M           |
| ۸۳  | ا یک عاشقِ خدا کا گریه و بکا                           | ۳۲          |
| ۸۵  | الله اورغير الله كى محبت كااجتماع ناممكن ہے            | ساما        |
| ۸۷  | مصائب ہے بیچنے کاانمول نسخہ-افلاطون کاسوال اور         | ۲۲          |
|     | حضرت موی کا جواب                                       |             |
| AA  | جب تومیرا تو آسال میراز میں میری                       | ra          |
| A9  | جس كاخدااييا ہو، كياوہ غيراللّٰد كى طرف نظر كرسكتا ہے؟ | ٣٦          |
| 4•  | جدهرميرامولی ادهرشاه د وله                             | <b>~</b> ∠  |
| 91  | حضرت فاطمه على كاصبر وصال نبوي صاى لانده ليريس لم پر   | M           |
| 91  | ہر کام میں اللّٰہ کی مصلحت ہوتی ہے                     |             |
| 91" | چورول کے بیدا کرنے میں کیامصلحت؟                       | ۵٠          |

| 96            | الله مركام وقت يركرت بين                                   | ۵۱ |
|---------------|------------------------------------------------------------|----|
| 90            | حضرت موی النظامی کی دود عاشیں                              | ۵٢ |
| 97            | الله تعالى بندول كوكب مقرب بناتے ہیں؟                      | ۵۳ |
|               | محبت وعظمت رسول ﷺ کےخوبصورت نقوش                           |    |
| 99            | اسلام کے بعد صحابہ کی سب ہے یوی خوشی                       | ۵۳ |
| 100           | عشق رسول صلى لايعلا وسيسلم كالبينظير ممونه                 | ۵۵ |
| 1+1           | حب رسول صلى زور خلير يسلم اور حصرت عمر ﷺ                   | ۲۵ |
| 1+4           | حضرت ثوبان عض كاعشق رسول صاي (ودهل كريسكم                  | ۵∠ |
| ! <b>+</b> !" | عشق نبی صَافِیٰ لِیَدِیسِنَم مِیں ایک لکڑی کارونا          | ۵۸ |
| 1+14          | حضرت عمرا ورعظمت رسول صاي لفاجله وسيسلم                    | ۵٩ |
| 1+1"          | ا مام ما لک اورعظمت رسول صلی ژور جل کویت                   | 4+ |
| 1•Δ           | آنخضرت حلى لايداليكيسكم دوتيرانداز جماعتول كيورميان        | 41 |
| ۱۰۵           | اطاعت رسول صاى زيده باركيسهم ست أتراف اور حضرت عمر كافيصله | 44 |
| I∙∠           | حضرت زينب كا نكاح اوراطاعت رسول                            | Υ٣ |
| 1+9           | حضرت ابن عمر ﷺ كا كمال اتباع                               | ۲۳ |

| 11+         | ايك صحابي كاحيرت انكيز جذبه اطاعت                       | 40        |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| Ш           | حضرت صهیب بن سنان رومی ﷺ کی ہجرت                        | YY        |
| 11 <b>f</b> | محبت رسول صلى لانده ليريسكم كانقاضه-اطاعت               | ٦٧        |
| IIM         | ايثاروسخاوت ميں اسلاف کی مسابقت                         |           |
| IIa         | نبی کریم صای لافد فلیکریسی کمی سخاوت                    | AF        |
| IIΔ         | حضرت علیٰ کی بےمثال سخاوت                               | 44        |
| ΡIf         | حضرت عائشه عظیک ایک لا کھائی ہزار کی سخاوت              | ۷٠        |
| IJΖ         | حصرت ابن عباس ﷺ کی سخاوت                                | ۷۱        |
| θA          | حضرت الوطلحة انصاري ويصح كالبينظيرا بيار                | ۲۲        |
| 119         | ایک بمری کی سری مسات گھروں کا چکر بصحابہ کاانو کھاایٹار | ۲۳        |
| <b>P11</b>  | نزع کی حالت میں پانی کاایثار                            | 414       |
| f*•         | ا یک الله والے غلام کا کئے پرایثار                      | ۷۵        |
| IFI         | خدا کی راہ میں خرج نہ کرنے والوں کا انجام بد            | ۷۲        |
| Irr         | زكوة ندديية والول كاانجام                               | <b>44</b> |
| Irr         | ز کا ق کی برکت-ایک انگر برز کامشاہدہ                    | ۷۸        |

| ۱۲۵         | بیتالاتمهارے باپ دادائے بھی نہیں ٹوٹنے کا               | 49 |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|
| IFY         | <sup>س</sup> روژپتی فقیربن گیا                          | ۸٠ |
| It <u>Z</u> | بھیک جنتنی درواز ہبھی اتنا                              | ΔI |
|             | شيطانی مکروفریب                                         |    |
| 15%         | شیطان کی حضرت عیسی العصلا کو بہکانے کی کوشش             | Ar |
| 1171        | حضرت نوح الكليلا كاشيطان سے ايك سوال                    | ۸۳ |
| ۲۳          | حضرت يحيى كى شيطان ہے ملاقات                            | ۸۳ |
| irr         | مال ود ولت شيطان كاحربه                                 | ۸۵ |
| ira         | جالل پرشیطان کاداؤ                                      | ΥA |
| IPZ         | نمازمعاف ہوگئ!ایک جاہل پرشیطان کامکر                    | ٨٧ |
| ι۳A         | علم نے نہیں ،اللہ نے مجھے بچایا ہے                      | ۸۸ |
| (17/+       | حضرت جنید بغدادی رغمہ لیڈی سے شیطان کا عجیب سوال        | ٨٩ |
| irr         | آ ئينه <i>تص</i> وف وسلوک                               |    |
| IMM         | مولا ناروم کی کایا کب پلٹی؟                             | 9+ |
| וויא        | حضرت گَنگُونِي رَكِمْ يُرْكِينُهُ حاجي صاحب کي خدمت ميں | 91 |

| ICA | مرید کے کہتے ہیں؟                       | 94   |
|-----|-----------------------------------------|------|
| 10+ | بدنظري كاحكيمان نسخه                    | 95~  |
| IST | تو میراخدانہیں ، میں تیرابندہ نہیں      | 914  |
| iam | بیتو تمہارے ماتم کاون ہوگا              | 90   |
| ۳۵۱ | گناه نیکی کی روشنی بجهادیتے ہیں         | 94   |
| ۵۵ا | ہم توسنار ہتھے لوگوں نے لو ہارسمجھ لیا  | 4∠   |
| rai | حسن فانی کے پرستاروں کے لئے عبرت        | 9.4  |
| 104 | اولیاءاللہ ہے تعلق رائیگا نہیں جاتا     | 99   |
| 169 | الله کے ولی کاادب باعث مغفرت            | ++   |
| 14+ | صحبت کااٹر کیے ہوتا ہے؟                 | 1+1  |
| 171 | سالک میں سچی طلب کامیا بی کی صانت       | 1•1  |
| IMA | د نیادار پیرون کاحال                    | 1+1" |
| ۵۲۱ | ا تباع سنت وشريعت - الل الله يهيان      | I+f* |
| מרו | سنت پراستقامت سب ہے ہوی کرامت           | 1+4  |
| rri | ن <b>ضول ً</b> نفتگو ہے بیچنے کی تہ ہیر | 1•4  |

| AFI | تا جربھی ولی بن سکتا ہے                    | 1+4 |
|-----|--------------------------------------------|-----|
| l∠+ | باوشاہ بھی ولی اللہ موسکتا ہے              | f•A |
| 121 | ا یک در بان کامقام ولایت                   | 1+9 |
| 121 | الله والے کہاں ملیس گے                     | 11+ |
| 144 | جذبه شكر ببيدا كرنے كاطريقه                | 111 |
| IΖΫ | ئیکیوں کی توفیق سب ہے بری نعمت ہے          | 1(1 |
| 122 | لقمان حكيم كاشكر                           | m   |
| ſ∠Λ | ا يک گلاس پانی الله کی کتنی بردی نعمت ؟    | HI  |
| 149 | آ مَينه چيني شکست                          | ПΔ  |
|     | ذ وقء عبادت ومجامده                        |     |
| IAI | جان <u>ے زیا</u> دہ نماز پیاری             |     |
| IAT | امام اعظم الوحنيف رحمة لالأركاكي عبادت     | ILA |
| IAC | امام اوزاعی رحمهٔ الله تا کا آنسوں         | 114 |
| IΔΔ | حضرت مرة بمدانى رحمَهُ لاينهُ كالمجيب سجده | IIA |
| IAA | محدبن كعب قرظى رحمئ لايذة كاخوف            | 119 |

|             |                                             | •            |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|
| ľAY         | تهجد کی د ورکعتیں ہی کا م آئیں              | (1*          |
| IΔZ         | نماز برائیوں ہے کیسے روکتی ہے؟              | iri          |
| IA9         | ادب مسجدا در سفیان توری ترحمهٔ لاندهٔ       | ודר          |
| 14+         | و ينار دهور بي موب                          | ırm          |
| 191         | الله کې آواز سنا کې نهيس ديتي ؟             | IFF          |
| 195         | كياالله كوجهاري نماز كي حالت كاعلم بيس؟     | ۵۱۲          |
| 191"        | عبادت وریاضت الله کافضل ہے                  | iry          |
| 1917        | ا یک گلاس پانی کی قیمت پانچ سوسال کی عباوت  | l <b>t</b> Z |
| 197         | دین میں الی استقامت آجائے                   | IFA          |
| rp!         | كوشش كريحة وكجهو                            | 179          |
| 194         | عبادت میں نیت کی اہمیت                      | 114          |
|             | فكرآ خرت اورونيا كى حقارت                   | 11~1         |
| ř••         | حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمة لايذه كافكرآ خرت | IPY          |
| <b>r</b> +i | امام ابوصنيفه رحمَنُ لاللهُمُ أورخوف آخرت   | (۳۳          |
| <b>**</b> * | حضرت رزيع بن فيثم رحمة لايذار كاحال         | irr          |

| <b>**</b> *  | سليمان بن عبدالملك كأكربيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| r+ r"        | ہارون الرشید کا خوف آخرت ہے گریہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMA  |
| <b>!</b> *!* | عبدالله بن مرزوق رحمهٔ لایدهٔ کی فکرآخرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1172 |
| 7+4          | آخرت پر کیسایفین تھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ľΆ   |
| <b>**</b> 4  | موت کس قدر قریب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1979 |
| <b>**</b> 4  | قبر میں صرف اعمال جا کمیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lf*• |
| <b>r•</b> 9  | قبری آگ کا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iri  |
| <b>*</b> 1+  | ا یک جھوٹے پیر کی قبر کی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ICT  |
| ۲II          | رابعه بصرية كاقبريس فرشتول ہے مناظرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IM   |
| rir          | موت کے وفت اہل اللہ کا قابل رشک حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMM  |
| rim          | حصرت ابو ہر ریرہ ہوئے کوموت کی تمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ira  |
| rım          | قبر کی یادے حضرت عثمان ﷺ کا گرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMA  |
| rım          | سناہوں کی میبہ سے قبر کاعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102  |
| ria          | المخضرت صلى لفا على رئيا الله الماري | 10'A |
| riy          | بحرين كاجزيداورآپ صلى لانة للرئيسكم كالنداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | frq  |

| MA         | مال ودولت سے آپ حالی لافدہ لائیریٹ کم کی دوری | i∆+ |
|------------|-----------------------------------------------|-----|
| <b>719</b> | ونیاایک بدصورت مگرمزین بوهیا                  | ۱۵۱ |
| <b>**</b>  | د نیا کی حقیقت-افلاطون کی نظر می <u>ں</u>     | ۱۵۲ |
| rrr        | ونیامسافرخانه ہے                              | ۱۵۳ |
| rrr        | د نیا پرمرنے والے آخرت میں شرمندہ ہوں گے      | ۱۵۳ |
| ררר        | الله بسء باتى ہوس                             | ۵۵۱ |
| 777        | فناد نیا کاسب سے بڑاعیب                       | ۲۵۱ |
| rta        | دین ہے دنیاطلی کاعبرت ناک انجام               | 104 |
| 449        | متاع کی تغییراورصاحب بنعباد کی تحقیق          | IDA |
|            | تقوى وطهارت اورخوف وخشيت                      |     |
| ***        | تقوی کیے کہتے ہیں؟حضرت عمر کاسوال             | 109 |
| rrr        | حفرت عمر ملط كرام ساحتياط                     |     |
| ۲۳۳        | ہماری وعا کیوں تیول نہیں ہوتی ؟               | 14+ |
| rrr        | حضرت ابوبكر على كحرام ہے احتیاط               | IPI |
| rtr        | ز کو ق کے مال ہے حضرت عمر کا اجتناب           | itr |

| ۲۲۵          | حضرت علی ﷺ کاحرام سے پر ہیز           | 142 |
|--------------|---------------------------------------|-----|
| rmy          | عمر بن عبدالعزيز رغم فالاين كى احتياط | ۱۲۳ |
| 444          | دس اہل علم کی حرام ہے احتیاط          | ۵۲۱ |
| tr_          | چراغ میں دار ثین کاحق ہے              | ITT |
| r <b>r</b> z | سوئی کی دجہ ہے مواخذہ                 | MZ  |
| ۲۳۸          | مال حرام کی سواری ہے اجتناب           | AFI |
| TTA          | أيك طانب علم كاتفوى                   |     |
| ***          | خوف الهي کنتي فيمتي چيز ہے؟           | 144 |
| rrr          | الله کے نبی طای لید جائد کیا خوف آخرت | 14• |
| rrm          | تفوي کي عمده تعريف                    | 141 |
| *(*(*        | سيداحد شهيد بريلوي رحمة اللفاء        | ı∠r |
| rry          | ایک عاشق کا خوف خداے رونا             | ۱۷۳ |
| rrz.         | قيامت <i>تكنبين بنسول گا ورادعجل</i>  | 146 |
| rm           | ا بو ما لک پوری رات روتے رہے          | الم |
| rm           | الله کے خوف ہے ایک پھر کارونا         | 124 |

| ro•         | جہنم کے خوف سے ایک صحابی کے آنسوں            | اككا |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| rai         | الله كورونا بهت پسند ہے                      | IΔA  |
| rar         | ا بکے نوجوان کا خوف البی ہے ترک گناہ ادرموت  | 129  |
| ram         | لبيك پر بے ہوش                               | IA+  |
| 100         | معربيں تو عمر کا خدا جانتا ہے                | iAi  |
| ran         | ا یک در واز ه ابھی کھٹا ہوا ہے               | iar  |
| ray         | عتبه غلام كاخوف                              | I۸۳  |
| <b>t</b> ∆∠ | ا یک مروصالح کاخوف خداوندی                   | I۸۳  |
| ry.         | پھراللہ کہاں ہے؟                             | 140  |
| <b>*</b> ** | منقش اشياء سے حضور کی نفرت                   | PAI  |
| IFT         | ایمان کی ٹھنڈک کیسے حاصل ہو                  | ۱۸۷  |
| ryı         | عورت کے لئےسب ہے بہتر کیا ہے؟                | IΑΛ  |
| 277         | بچوں کوصالح بنانے ماں باپ کا صالح ہونا ضروری | 149  |
| rym         | حضرت عثمان فتى ﷺ كى فراست                    | 19+  |
| 775         | حضرت جنید بغداوی رحمی لاینگ کی فراست         | 191  |

| ۲۲۳                 | تبركات مين غلوسي صحابي كي احتياط                | 195          |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|
|                     | عاجزى وتواضع سلوك كاعظيم راسته                  |              |
| MYA                 | امام اعظم ابوصيفه رحمه تأليله كي تواضع          | 191          |
| 414                 | حضرت مولانا أسدالله صاحب رحمهٔ فالانهُ کی تواضع | 191          |
| <b>r</b> Z•         | شاه عبدالرجيم صاحب رحقت لطنك كيعاجزي            | 190          |
| <b>1</b> ′∠+        | عبدالله ابن مبارك رحمه لللِنهُ كي عاجزي         | YPI          |
| 121                 | حضرت تقانوی رحمهٔ لاینهٔ کی عاجزی               | 194          |
| <b>1</b> <u>7</u> 1 | حاجی امداد الله صاحب ترحمت لاینهٔ کی تواضع      | 14.4         |
| <b>r</b> ∠r         | حضرت مجدد الف جانى ترحكمت الطفية كي عاجزي       | 199          |
| 121                 | استغفارتهمي استغفار كے قابل                     | <b>***</b>   |
| 121                 | اساتذه کی بےاد بی کاعبرت ناک انجام              | ۲-1          |
| rzm                 | حقیر سمجھنے کا گناہ کفرتک پہنچاسکتا ہے          | r+r          |
| <b>1</b> 40         | تنہارے بیرکب سے لمے ہوگئے                       | r•r~         |
| 140                 | د نیا پیروں میں آئیگی                           | <b>*</b> +** |
| 124                 | آپ موسی ﷺ ہے برے نہیں                           | r•a          |

| 124         | لوگول کےسامنےعذاب نہ دیتا ،این الجوزی کا تواضع             | <b>**</b> 4 |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>r</b> ∠∠ | امام این مبارک رحمت لاینهٔ کی عاجزی کا حال                 | <b>*•</b> ∠ |
| ۲۷A         | حضرت مسيح الله خان صاحب ترغمتي لاينتا كي عاجزي             | r•A         |
| <b>r</b> ∠9 | حضرت مليح الامت رحمَنُ لاللَّهُ كَيْوَاضِع كَى كَى انتهَاء | <b>r-9</b>  |
| <b>YA</b> • | جانورے بھی افضل ندمیجے                                     | rı+         |
|             | علم واہ <i>ل ع</i> لم کا مقام                              |             |
| rar         | ایک صدیث کے لئے ایک ماہ کاسفر                              | rıı         |
| rar         | ایک حدیث کے لئے مصر کاسفر                                  | rır         |
| rar"        | صحابه کاعلمی ذوق                                           | rim         |
| rar"        | ایک مئلہ کی تحقیق کے لئے مدینہ کی حاضری                    | M           |
| rar"        | ایک بادشاه کی عظمت قرآن                                    | 110         |
| ra m        | ذوق علم اورعالمگیر رحمهٔ لاینهٔ کی صاحبز ادی               | riy         |
| 1110        | قرآن کےعلوم ، کیاسٹو (casto) کا تجربہ                      | MZ          |
| tλ∠         | قر آن کی بلاغت ،علامه طنطاوی کاواقعه                       | riA         |
| rA q        | ايك صحابيه خاتون كاقر آني استدلال                          | riq         |

| <b>19</b> •  | حضرت عائشه بي كافهم وبصيرت                   | rr•         |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|
| <b>19</b> +  | حضرت عائشه ربي كاعلمي مقام                   | rrı         |
| <b>191</b>   | حضرت المسلمه يبط كاعلم مقام                  | rrr         |
| rgr          | حضرت عمره كى علمى جلالت                      | ۲۲۳         |
| rgr          | ا ما مطحاوی کی صاحبز ادی کاعلمی تفو <b>ق</b> | ۲۲۲         |
| rgm          | علامه كاسانى كى زوجه كافقتهى مقام            | rta         |
| 191"         | مریم بنت نورالدین-امام سخاوی کی استانی       | rry         |
| <b>19</b> 17 | مسح الامت رحمة ليذم كالغليمي دور             | 112         |
| ram          | سوءحا فظه كأعلاج                             | rta         |
| 490          | عيسائى كانوينث كاتعليم كابهيا تك نتيجه       | rrq         |
| <b>19</b> 4  | موجورہ '' تورات'' کامطالعہ ایمان کے لئے خطرہ | rr+         |
| rey          | بائبل ایک پوپ کی نظر میں                     | 277         |
| <b>79</b> 2  | ایک حدیث کی تصدیق، جرمن ڈاکٹر کی زبان ہے     | <b>r</b> rr |
| ren          | صحابہ پرسب شتم کرنے والے پرعذاب              | ۳۳۳         |
| <b>799</b>   | بوعلى سيناا خلاق نمدار و                     |             |

|       | حسن معاشرت                                     |     |
|-------|------------------------------------------------|-----|
| 141   | و وسرول کوتکلیف دینے کا انجام                  | ۵۳۲ |
| r+r   | رروی کی تکلیف سے بیچنے کی نبوی تدبیر           | ۲۳۹ |
| r+r   | یژوی کی ایذ اپرصبر                             | 77" |
| ۳•۳   | قطع رحمی کی سز ا                               | ۲۳۸ |
| P+{*  | قساوت قلبی کی انتهاء                           | rra |
| ۳۰۵   | جا نور پربھی احسان وکرم کائٹکم ہے              | የሞ  |
| P+4   | بلی پرظلم کرنے والی عورت کا انجام              | rri |
| 14-2  | د دست کیسا ہو؟                                 | ተሮተ |
| 4.7   | اختلاف کے باوجود بےنظیراتھاد                   | rrr |
| ۳•۸   | اختلاف شكست كاسبب بن كميا                      | rmm |
| P*+9  | برزوں کا اختلا ف اور ہمارے لئے عبرت            | rma |
| ۳II   | آپ صلی لاد چلی کو کا مزاح                      | rma |
| rir   | كفار مكه كالختلاف- نبي صلى تفاركي للم كى تدبير | rrz |
| 1"  " | ہرمسئلہ میں حقوق العباد کااہتمام               | rea |

| ******       | نوافل میں شوہر کی اجاز ہے ضروری                            | 414         |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Mo           | م <b>ا</b> رون الرشيد كاعفوو درگذر                         | 10.         |
|              | گناموں کی نحوست-تو بہ کی عظمت                              |             |
| <b>1</b> 11/ | نعمت خداوندی کےاحساس پرایک شرابی کی توبہ                   | roi         |
| MA           | ابراہیم بن ادہم رحمی لاینٹا کے ہاتھ پرایک گناہ گار کی توبہ | tar         |
| r*•          | ستفل کی تو بہ                                              | ram         |
| ***          | ایک عابد کابهکنا اورخوف ہے توبد کرنا                       | tor         |
| <b>1"1"</b>  | ا یک نو بارگی تو به                                        | raa         |
| PY           | توبدى وجدست ايك قصاب كامقام                                | ray         |
| rra          | شاعرا بونواس کی توبیده مناجات                              | <b>1</b> 02 |
| 772          | حضرت بشرحانى رحمة لايذئر كى توبه                           | roA         |
| rrq          | ایک بنی اسرائیلی کی                                        | 709         |
| ۳۳•          | حضرت موی کے زمانے کے ایک گناہ گار کی توبہ ومناجات          | <b>۲</b> 4+ |
| mmi          | ایک نوجوان کی تو به                                        | 741         |
| ٣٣٢          | جب توبه بی کرلی توسب ہے توبہ کرلی                          | ryr         |

|                     | · /- +                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
|                     | ۲۶۳ ترک گناه کے بغیر ولایت نہیں ملتی                    |
| ساس                 | ۲۶۴ اناج کاوانیہن کے برابر                              |
| ۳۳۵                 | ۲۲۵ ایک گائے ہے تمیں گائیوں کا دودھ                     |
| <b>PP 4</b>         | ۲۷۷ حاکم کی بدنیتی کامیوه پراژ                          |
| ٣٣٦                 | ۲۷۵ بنی اسرائیل کے آیک راھب کا گنا ہوں کی وجہ سوء خاتمہ |
| mm9                 | ۲۷۸ مردار کی محبت نے کفرتک پہنچادیا                     |
| <b>["</b> (**       | ایک عورت کی محبت میں اس کا نام لیتے لیتے مرگیا          |
| irri                | ۲۲۹ ایک عیسائی لڑکی کو پانے نصرانی بن گیا               |
| ٦٦٦                 | ۱۷۰ بد گمانی کاموقعه بنددو                              |
| rrr                 | ا کا دو عظیم گناہول کی وجہ سے قبر میں آگ                |
| mpm                 | ۲۷۲ حسد کا د نیوی نقصان                                 |
| ٣٣٣                 | ۳۷۳ پیغلخوری کا نتیجه                                   |
|                     | لطا كف                                                  |
| <b>"</b> " <u>"</u> | ۲۷ سے کی قبر مزار بن گئی                                |
| r <sub>e</sub>      | ۲۷۵ ڈاڑھی کے پیچھے کون پڑا ہے؟                          |

| r) <sup>-</sup> | پر سے اور ہرت ہے               | وورق ت       |
|-----------------|--------------------------------|--------------|
| rca             | ڈ اڑھی رکھنا فطرت ہے،ایک لطیفہ | 12 Y         |
| rma             | مجوك شريف اورايك لطيفه         | <b>1</b> 44  |
| rmq             | ا يك نحوى عالم كالطيفه         | r∠Λ          |
| <b>170</b> +    | جاهل کے اجتہاد کا نتیجہ        | 129          |
| rai             | اصلاح نفس میںاعتدال ضروری ورنه | <b>1/1</b> • |
| rar             | شعبئة خقيق واشاعت كاتعارف      |              |

#### بئي\_\_\_\_تالوالعَزَالِيَّةِ

### مُفَسَّدُمَّةً ازمرتب

الحمد لأهله والصلوة على أهلها:

اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے تر آن کریم نازل فرمایا جو کہ سرایا
ہدایت ہی ہدایت ہے، اور قر آن کریم بے شارعلوم وفنون پر شمتل ہے بلکہ علوم کا
خزانداور نیج وما خذ ہے، اور کیوں نہ ہو؟ جبکہ بیعلام الغیوب کانازل کردہ ہے۔
قرآن کریم کتے علوم پر مشتل ہے؟ اس میں علماء کی آرامخلف ہیں
مگر محدث کبیر شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ نے اپنی کتاب 'الفوز الکبیر فی
اصول التفسیر' میں فرمایا کرقر آن کریم پانچ علوم پر شمتل ہے:
(۱) علم المتذکیر بایام اللہ (گزشتز مانے کے واقعات سے تذکیر کاعلم)
(۲) علم المتذکیر بالموت و ما بعد الموت (موت اور اس کے بعد کے
احوال سے تذکیر کاعلم)
احوال سے تذکیر کاعلم)
ماری علم الاحکام (ادکام الی کاعلم)

قر آن کریم ان علوم کے ذریعہ مختلف انداز سے انسان کو ہدایت کا راستہ بتا تا ہے ، اور زندگی کے ہرشعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔

ان میں اول الذکر "علم النذکیر بایام الله "(یعنی گذشته زمانه کے واقعات وحوادث کاعلم) بھی انسان کی اصلاح وہدایت میں بے حدمو تر ہے،ال علم میں ایک طرف انبیاء بسلیء،اور مونین کے واقعات بیان کئے گئے ہیں تاکه انسان اپنی زندگی کوبھی ان کے نقش قدم پرؤ حال کر اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے اور کامیا بی وکامرانی سعادت وئیک بختی کے لائق ہوجائے اور دوسری طرف کفار، منافقین ،فساق و فجار کی بدعملی اور تافر مانی کی وجہ سے ان کی تابی اور عذا بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کوقبر الی سے بچاکر افروی زندگی میں سرخ روئی حاصل کر سکے۔

قرآن کے اس طرز کی اتباع کرتے ہوئے مصلحین امت نے اپنی تصانیف اور اپنے مواعظ میں نیک وصالح لوگوں کے ایمان افروز وروح پرورواقعات اور ان کے نیک وصالح محرات سے یا برے لوگوں کی غلط کاریوں و خیائث کے حالات وواقعات اوران کے برے نتائج کے ذریعہ امت کوصراط متنقیم پرگامزن کرنے کی کوشش کی ہے۔

انہیں اکابرین امت کی پیروی میں احقر (مرتب) نے میرے استاذ ومر بی عالم ربانی شیخ عارف باللہ حضرت مولا نامفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکامہم کی مختلف تصانیف اور مواعظ میں جو واقعات آئے ہیں ان کوجمع کرنے کی ایک ادنی کوشش کی ہے، جس کی رہے جا ہے۔

دعاہے کہ اللہ تعالی اس کوامت کے لئے نافع بنائے اور مجھےا پنے بڑوں کی سر پرستی میں دینی خدمات کی توفیق عطاء فرمائے۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں میر ہے رفیق محتر م مولانا نوراللہ صاحب زید مجدہ (استاذ جامعہ اسلامیہ سے العلوم) کاشکر گذار نہ بنوں ،جنہوں نے میرا بھر پور تعاون فر مایا جس کی وجہ ہے اس کتاب کوجلد منظر عام پر لانے میں آسانی ہوئی ، اللہ تعالی ان کو بھی این شایان شان بدلہ عطاء فر مائے ،اور انہیں مزید خد مات کی تو فیق عطاء فر مائے ۔اور انہیں مزید خد مات کی تو فیق عطاء فر مائے۔

فقظ محمدز بیر (استاذ جامعهاسلامیدی العلوم) ۱۹رمحرم الحرام ۱۳۳۳ ا

# ایمان ویفین کی حبرت انگیز طافت وقوت

دشت تودشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑ ہے ہم نے بخطات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے آج بھی ہو جو ابر اہیم کا ایما ل پیدا آج بھی ہو جو ابر اہیم کا ایما ل پیدا آگستا ل پیدا آگستا ل پیدا آگستا ل پیدا (اقبال رحمہ زلانگ)

## حضرت ربعی بن عامر ﷺ کی رستم سے گفتگو

حضرت خالد بن دلیدرضی الله عنه کی امارت وسرکردگی میں ایک لشکرا برانیوں ے مقابلہ کے لئے گیا، ایرانی کشکر کا سیدسالا رمشہور زمانہ پہلوان و بہا در رستم تھا، حضرت خالد بن وليد عظم في درخواست يرحضرت ربعي بن عامروضي الله عنہ کواس سے بات چیت کے لئے بھیجا، ایرانیوں نے رستم کا دربارخوب سجار کھا تھا، ریشم وحریر کے گدے ،بہترین قالین ،سونے و جاندی کی اشیاءاور دیگر اسباب زینت سے آ راستہ بیراستہ کر دیا تھا ،حضرت ربعی بن عامر ﷺ گھوڑے پرسوار ، ہتھیارات ہے لیس، بھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ،اس شان کے ساتھ رستم کے در بار میں مہنچے کہ نگی تکوارآ ب کے ہاتھ میں تھی ۔ور بار میں رستم کا فرش بچھا ہوا تھا، آ پ گھوڑ ہے کواس ہر چلاتے ہوئے اندر جانے لگے، رستم بہلوان کے آ دمیوں نے ان کوروکا اور ان سے کہا کہ کم سے کم تلوار تو زیر نیام کرلیں۔ حضرت ربعی بن عامر بھٹا نے فر مایا کہ میں تمہاری دعوت پر آیا ہوں ، میری مرضی اور خواہش ہے تہیں ،اگرتم اس طرح آنے نہ دو گئے تو میں لوٹ جاؤں گا۔ جب رستم نے بیدو یکھا تو اینے لوگوں ہے کہا کہان کوای حالت میں آئے دو۔

بنانچ آپ ای شان کے ساتھ رستم کے پاس پنچ اور فرش جگہ جگہ سے توارک توک کی زومیں آکر پھٹ گیا تھا رستم نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا جا ہے جیں؟ حضرت ربعی بن عامر نے ایسا جواب و یا جو ہمیشہ کے لئے لا جواب رہے گا ، آپ نے کہا کہ:"الله ابتعثنا لنخر ج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، و من ضيق الدنيا إلى سعتها، و من جورالا دیان إلى عدل الإسلام "(الله نے ہمیں اس

کے مبعوث کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں میں سے اللہ جن کو جاہان کو بندوں کی فلامی سے نکال کراس کی فلامی سے نکال کراس کی وسعنوں میں اور دنیا کے تنگیوں سے نکال کراس کی وسعنوں میں لے جائیں اور دنیا کے مختلف قدا ہب کے ظلم وجورے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لائیں)

( تاریخ طبری: ۲ را یه ،البدایه دالنهایه: ۳۹۸۸)

#### حضرت على ﷺ كاتو كل على الله

حضرت علی کرم اللہ وجہ شب بین نقلیں پڑھے مبحد کوتشریف لا یا کرتے تھے،
بعض حضرات نے ایک بارا کو بہرادیا، جب آپنمازے فراغت کے بعد با ہرآئے
اوران لوگوں کودیکھا تو ہو چھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں بیٹے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ
آپ کی حفاظت کے لئے، حضرت علی چھے نے پوچھا کہ آسان والوں سے یا زمین
والوں ہے؟ لوگوں نے کہا کے زمین والوں سے، بین کر حضرت علی کرم اللہ وجہدنے
فر مایا کہ جب تک کسی بات کا فیصلہ آسان میں نہیں ہوجا تا اس وقت تک کوئی چیز
زمین پر رونما نہیں ہوتی، اور فر مایا کہ جیٹک حقیقت ہے ہے کہ ایمان کی لذت کوئی حض
اس وقت تک نہیں پاسکتا جب تک سے یقین نہ کر لے کہ جو پچھ (اچھا یا برا) اسے بہنچا
اس وقت تک نہیں پاسکتا جب تک سے یقین نہ کر لے کہ جو پچھ (اچھا یا برا) اسے بہنچا
ہے وہ شخے والا نہ تھا اور جوالے نہیں پہنچا وہ اسے چہنچنے والانہیں تھا۔

(تاریخ ابن عسا کر ۲۳٬۳۲۰ کی العمال: ارا ۱۸ م

ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی بیٹے کے پاس دو محض فیطے کے لئے آئے ،
آپ ایک دیوار کے بیٹے بیٹے ہوئے تنے ،کی شخص نے عرض کیا کہ حضرت! بید بوار
گرنے والی ہے ،آپ نے فر مایا کہ تو جا ،اللہ حفاظت کے لئے کافی ہے ،اس کے بعد اور آپ نے ان دونوں شخصوں کا مقدمہ طے کیا اور کھڑے ہوئے ،اسکے بعد بید دیوار گرگئی۔

( دلائل النو ة لا بي نعيم :۲۱۱ )

### عقبهابن نافع ﷺ افریقہ کے جنگل میں

حضرت عقبدا بن نافع رضی الله عند نے افریقد کے ایک جنگل میں شہر بسا ناچا ہا،
تاکہ دہاں مسلمانوں کالشکر قیام کر سکے، چنانچہ اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا
دہاں ہزاروں شم کے جانوراورخونخوارور ندے بہے ہوئے تھے۔حضرت عقبہ بن نافع
نے اللہ سے دعاکی پھر جنگل میں کھڑے ہوکر درندوں سے خطاب فرمایا کہ:

" اے جنگل کے سانپو اور در ندواہم محمد رسول اللہ طافی (فد علیہ کیسی کے سانپو اور در ندواہم محمد رسول اللہ طافی (فد علیہ کیسی کے سانپو اور جنگل میں چلے جاؤ، سے اور جنگل میں چلے جاؤ، اس کے بعد جو بھی ہم کو یہاں ملے گاہم اس کوئل کردینگے''

بین کر جنگل کے جانوراور درند ہےا ہے اپنے بچوں کو نے کر جنگل سے نکلنے سکے اور دوسری جگہ نتقل ہو گئے ،مسلمانوں کی اس ایمانی قوت کے جیرت انگیز کرشمہ نے لوگوں کو متحیر کردیا اور ہر برقوم کے بہت سے قبائل نے اس دن ایمان قبول کیا۔

(الكامل لا بن الأثير:٣٢/٣)

#### حضرت عمر ﷺ کا پیام در بائے نیل کے نام

مصریمی زمانہ جاہمیت سے بید دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل کفہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کوئل کر کے دریا کے حوالہ کر دیا جاتا تو دریائے نیل کوریائے نیل کھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہیں جب مصرفتخ ہوااور حضرت عمر و بن العاص پیل و ہاں کے گور زمقر رہوئے ، تواسونت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہوگئی ، اور وہ تھہر گیا۔

اس موقعہ برحضرت عمر و بن العاص ﷺ ہے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس موقعہ برحضرت عمر و بن العاص ﷺ نے قرمایا کہ یہ جاہیت کی رہم ہے ،ہم ایمانہیں کریں گے ، البتہ امیر المونین حضرت عمر سے عمل مشورہ کرونگا۔ چنا نچے حضرت عمر و ﷺ نے امیر المونین کو خط لکھا اور اس واقعہ کی پور ک تفصیل بیان کر کے مشورہ جاہا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر ﷺ نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چھی روانہ فرمائی اور حضرت عمر و ﷺ کو لکھا کہ وہ چھی دریائے نیل میں ڈال دیں ،اس چھی کامضمون ہے تھا کہ:

"بیاللہ کے بندے مرکی طرف سے دریائے نیل کے نام ۔ امابعد! اگر تو (اے دریائے نیل) اپنے طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہواور اگر اللہ واحد قبار نے بچھ کو جاری کیا تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ بچھ کو جاری کردئے"۔ حضرت عمر و بن العاص بیٹے نے بیچٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ ڈالٹائی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں ہوگیا۔ (البدایہ والنہایہ: عروال ہاری الخلفاء: ۱۱۳)

#### سعدبن عقبه 🏙 كى ايمانى طاقت

حضرت سعد بن عقبہ بیٹے شہر بہر سیر کے بیٹی اترے، اور چند دنوں وہیں کھیرے دے؛ کیونکہ دشمن کے مقابلہ کے لئے دریا پارکرنا تھا، حضرت سعد نے اللہ کے جمروسہ "نستعین باللّٰہ و نتو کل علیہ ، حسبنا اللّٰہ و نعم الو کبل لا حول ولا قوۃ إلا باللّٰہ العلى العظیم " كاور دكرتے ہوئے اپنے گھوڑ ہے کوسمندریش وال دیا، اورلشكر کوبھی عظم ویا کہ وہ بھی اس میں بے خطر کود جائے ، چنا نچے سارالشكر السير الشكر السير دریا میں کود پڑا، جب دوسری طرف ساحل پر اُتر ہے تو گھوڑ ول کے کھر بھی بھیے نہیں تھے، اور یہ منظر دیکھ کرکھار کالشکر چرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ دو ہو آ کہ اور یہ منظر دیکھ کرکھار کالشکر چرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ "دیو آ مدند" (یعنی دیوآ گئے ہیں) اور یہ کہ کرکھار کالشکر چرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ "دیوآ مدند" (یعنی دیوآ گئے ہیں) اور یہ کہ کرکھار کالشکر چرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ "دیوآ مدند" (یعنی دیوآ گئے ہیں) اور یہ کہ کرکھا کیا۔

(تاریخ طبری: ۲ رو ۲۷ - ۲۲ م، البدایه والنهایه: ۲۲ - ۲۷ والبدایه ۲۵۵۱)

#### حضرت سفینه ﷺ اورشیر کی بے بسی

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صافی لادیولیکر کے خادم ہتے وہ ایک و فعدروم کے خادم ستے وہ ایک و فعدروم کے علاقہ میں لشکر کے علاقہ میں لشکر کی تلاش میں سنے کہا کہ:

منظے کہ سامنے سے ایک شیر آگیا، حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ:

منام اور خادم ہوں اور میں راستہ سے بھٹک گیا ہوں''۔

غلام اور خادم ہوں اور میں راستہ سے بھٹک گیا ہوں''۔

بیس کرشیروم ہلاتا ہوا آگے چلتا رہا اور میں اس کے پیچھے چیچے چاتا رہا بیہاں تک کد کشکر ہے مجھ کوملاویا۔

(البدايه دالنهايه: ٢ ١٣/١١)

#### شيركاعبدالله بن عمريظ كي اطاعت كرنا

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر عظیہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ اوگوں کی بھیڑ گئی ہے، آپ نے بہ چھا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک شیر ہے جولوگوں کا داستہ رو کے ہوئے ہے اور لوگ اس سے خطرہ محسوں کر دہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر عظیہ اپنی سواری ہے اتر ہے اور شیر کے پاس گئے اور اس کا کان پکڑ کر موڑ ااور اس کی گدی پر مار ااور اس کوراستہ سے ہٹا دیا۔

پھر فرمایا کہ سرکار وہ عالم طائ (فافلہ کریسلم نے تیرے بارے میں بچے فرمایا تھا کہ این آ دم پر یہ جب بی مسلط کیا جاتا ہے جب این آ دم اس سے ڈرتا ہے اور جب این آ دم سرف اللہ ہے ڈرے تو اللہ تعالی اس کواس پرمسلط نہیں کرتا۔ این آ دم کواس کے حوالے کردیا جاتا ہے جس سے وہ امید یا ندھتا ہے اور اگر وہ سوائے اللہ کے کسی سے امید ندر کھے تو اللہ تعالی اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔

(حياة الصحابه:١٩٨٥)

#### ركانه يحضور صلى لفة على وسلم كى تشتى

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صافی الدیوی مقام بطحہ میں تنے وہاں برید بن رکانہ یا رکانہ جواس وقت کافر نے اور عرب کے مشہور پہلوان نے عاضر خدمت ہوئے اور ان کے ساتھ ان کی بھریاں بھی تھی ، کہنے گئے: کدا ہے تھر! کیاتم محمد سے کشتی کرو گے؟ آپ صافی الدیول کے ایک میں کے فر مایا کہ اگر میں نے تم کو پچھاڑ دیا تو تم کیادو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بیدا یک بھری دونگا۔ پہلوں نے عرض کیا کہ بیدا یک بھری دونگا۔ پہلوں نے کہا: کہ کیا جہاڑ دیا انہوں نے کہا: کہ کیا جہائے دیا انہوں نے کہا: کہ کیا

دوبارہ کشتی کرو گے؟ آپ نے بوجھا کیادو گے؟ کہا: کدایک اور بکری دوں گااور پھر
کشتی کی آپ نے ان کو پچھا ڑدیا۔ پہلوان نے کہا کدا ہے جمہ! کبھی کسی کی ہمت نہیں
ہوئی کہ مجھے زمین پر گرائے تم ہی وہ ہیں جضوں نے مجھے بچھا ڈا ہے پھر وہ شخص
مسلمان ہو گئے اور حضور صابی لاف فائر کوئیسکم نے ان کی بکریاں واپس فرمائی۔
مسلمان ہو گئے اور حضور صابی لاف فائر کوئیسکم نے ان کی بکریاں واپس فرمائی۔

#### تحسري كأمحل اورصحابه كالمحيرالعقول كارنامه

حضرت عمر بینی کے دورخلافت میں حضرات سحاب نے محد حال اور جائے ہے کہ عظیم الشان پیشن گوئی کے مطابق شاہ ایران کسری کے کل کی این ہے این خطیم الشان پیشن گوئی کے مطابق شاہ ایران کسری کے کل کی این ہے این کہ بجادی اور نہتے ہونے کے باوجود اپنی ایمانی قوت اور تو کل علی اللہ و اعتماو علی اللہ کی برکت سے جبرت انگیزر یکار ڈ قائم کردیا ، یکل اس عظیم حکومت کا بنایا ہوا تھا جس کے جاہ و جلال سے بھی روم کے محلات لرزا کرتے تھے ،گرصحابہ کرام نے اس طاقت کے غرور کو فاک میں ملا دیا ، اس محل کی ایک دیوار اب تک باتی ہے اور اس قدر مضبوط اور فرسودگی کے باوجود شان و شوکت کی ایک تصویر نظر آتی ہے اور اس قدر مضبوط اور مستحکم ہے کہ حضرات صحابہ کے دور میں جہاں آج کل کی طرح محیرالعقو ل ایجادات موجود نہیں تھیں ، اس محل کا تو ڑا جانا ناممکن نظر آتا ہے ،گرصحابہ کرام کے جذبہ ایمانی موجود نہیں تھیں ، اس محل کا تو ڑا جانا ناممکن نظر آتا ہے ،گرصحابہ کرام کے جذبہ ایمانی نظر آتا ہے ،گرصحابہ کرام کے جذبہ ایمانی خاس پیکر سطوت محارت اور کی کو فاطر میں نہ لایا۔

خلیفہ منصور نے اپنے دورخلافت میں جایا کہ کسری کے کل کی اس موجودہ دیوار کوتو ڈکراس کے ملبے سے حاصل ہونے دالی رقم سے انتفاع کیا جائے تواس نے مشورہ کیا اور سبھی مشیروں نے باوشاہ کی حامی بھرلی، مگر ایک ایرانی مشیر نے کہا کہ آپ اس دیوار کو ہرگزنے تڑوا کیں ، کیونکہ بعد کے لوگ جب دیکھیں گے کہ صحابہ نے

ظاہری ضعف و کمزوری کے باوجود اور اس ایوان کے بادشاہ کے جلال وجبروت کے با وجوداس کومقہور ومغلوب کر دیا تو ان کوکوئی شک نہ ہوگا کہ بیرسب اللہ کے حکم سے ہوا ہےاوراللہ ہی کی ان کے ساتھ تائید ونصرت رہی ہے۔ مگر بادشاہ کی سمجھ میں اس کی بات تبیس آئی اوراس نے اس و بوار کوتو ڑنے برمزدور لگادئے مگر چند ہی دنوں میں انداز ہ ہوگیا کہ اس دیوار کوتو ڑنے پر جتنا خرج آئیگا اس کا دسواں حصہ بھی اس کے ملبے سے حاصل نہ ہوگا؛ کیونکہ وہ انتہائی مضبوط اور مشحکم ہے؛ اسلئے باوشاہ نے اس کام کورکوانے کا ارادہ کیا، مگر کام کورکوانے سے پہلے اس نے اپنے اس ایرانی مشیر کو پھر بلایا اور صورت حال کورکھ کرمشورہ لیا تو مشیر نے کہا: کہ آ ب اس کام کو ہرگزنہ رکوائیں اور کہا: کہ میں نے پہلے جومشورہ دیا تھا کہ آپ اس دیوارکونہ ترو وائیں اس کی وجد بیھی کہاس دیوار کے باقی رہنے ہے صحابہ کرام کی ایمانی قوت وطاقت کا انداز ہ بعديس آنے والول كو ہوگا كەلىسے مضبوط كل كو چند صحلبه كرام نے كس طرح تو را ہوگا؟ اوراب میں جومشورہ دے رہا ہوں کہ آب اس کام کوندر کوائیں وہ اس <u>لئے</u> کہ کام شروع کر کے رکوادیے سے بعد میں آنے والے لوگ کہیں گے کدار انیوں نے ابیا مضبوط کل بنایا تھا کہ اس کی دیوار کا ایک حصہ تو ڑنا بھی اسلامی حکومت کے بس میں نہیں تھا۔

(تاریخ بغداد:ار۱۳۰-۱۳۱)

علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں نکھا ہے کہ ایک ہار ہارون رشید نے اس دیوار کو ڈھانے کا ارداہ کیا تھا اور اس پر مزوور لگادئے اور اس سلسلہ میں کام بھی شروع ہو گیا مگر گئے ہوئے مزوور اس کے ڈھانے سے عاجز آگئے ۔ ابن خلدون فریاتے ہیں کہ غور کیجئے کہ وہ حکومت کس قدر طافت ور ہوگی جس نے ایس عمارت بنوائی جس کے ڈھانے سے دوسری حکومت عاجز آگئی حالانکہ بنانا دشوار ہے اور ڈھانا آسان ہے۔

(مقدمها بن خلدون: ار۴۹۳)

#### حضرت على ﷺ كانو كل واعتاد

حضرت علی بین کا ایک ایمان افروز ارشاد و واقعہ ملاحظہ کیجے: وہ ہیکہ مسافر بن عوف بن الاحمر نے ایک بار جب حضرت علی بیٹے اہل نہر وان سے جہاد کے لئانا چاہتے تھے، کہا: کہ آپ اس وقت نہ جا کیں اور دن کے تمن گھٹے گزر نے کے بعد جا کیں ،حضرت علی بیٹے نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ کیونکہ آپ اس گھڑی ہیں جا کیں گئے گزر نے گھڑی ہیں جا کیں گئے واور آپ کے ساتھیوں کو بلاء اور شدید تفصان پنچ گا، اور اگر اس وقت میں جا کیں جو ہیں نے بتایا ہے تو آپ کو کا میا بی وغلبہ نصیب ہوگا۔ محضرت علی بیٹے نے فر مایا کہ حضرت محمد صلی لافع جا کہ کیون نہیں اور اگر اس وقت میں جا کیں جو ہی نے منا اور نہ اب تک ہماراکوئی نبوتی ہے، کیا تو جا نتا ہے کہ اس تیر سے گھوڑ سے کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں آگر میں حساب نگاؤں تو جان اوں گا، آپ نے کہا کہ میں کیا ہے۔ جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی اس نے قر آن کی تکذیب کی ، کیونکہ اللہ تعالی جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی اس نے قر آن کی تکذیب کی ، کیونکہ اللہ تعالی جس کہ ہیں کہ :

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزَّلُ الْغَيْثَ وَ يَعُلَمُ مَا فِي الْآرُحَامِ ﴾ (الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزَّلُ الْغَيْثَ وَ يَعُلَمُ مَا فِي الْآرُحَامِ ﴾ (الله بى ياس قيامت كاعلم ہے وہى بارش نازل كرتا ہے اور وہى جانتا ہے كہ مال كے رحم مِس كياہے ) [سورہ لقسان: ٣٣]

حضرت محمد صافی لاہ جائے ہے ہے ہی اس چیز کے جانے کا دعوی نہیں کیا جس کا تونے دعوی کیاہے، کیاتو گمان کرتاہے کہ تواس گھڑی ووقت کو جانتا ہے جس میں سفر کرنے سے کوئی برائی لاحق ہوگی؟ اس نے کہا کہ ہاں! آپ نے فر مایا کہ جس نے تیری اس بات کی تفعد ایق کی وہ گو یا برائی کے پہنچانے کے بارے میں اللہ سے مستعنی ہوگیا اور اس کو مناسب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تجھے ہی اپنے معاملہ کا متولی بناوے، کیونکہ تو گمان کرتا ہے کہ تو اس گھڑی کی جانب ہدایت کرسکتا ہے جس بناوے، کیونکہ تو گمان کرتا ہے کہ تو اس کواس گھڑی کی جانب ہدایت کرسکتا ہے جس میں سفر کرنے سے وہ برائی سے نجات یا جائے گا، پس جس نے اس بات کو بچے سمجھا میں سفر کرنے دوہ اللہ کے مماتھ شرک کرنے والے کی طرح ہے۔

پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! کوئی فال نہیں ہے گر تیرا فال اور کوئی فیرنہیں ہے گر تیرا فیل اور کوئی فیرنہیں ہے گر تیرا فیر، پھراس خص سے فرمایا کہ ہم تیری تکذیب و خالفت کرتے ہیں اور اس گھڑی ہیں سفر کرتے ہیں جس سے تو نے روکا ہے، پھر آ پ نے لوگوں کود کھے کر فرمایا کہ اے لوگو اہم علم نجوم سے بچو ، گر وہ جس سے فشکی و سمندر کی اندھیر یوں ہیں راستہ پاسکو، نجو می تو کا فرہ ہم ہے۔ پھر اس شخص سے کہا کہ اللہ کی تتم !اگر جھے یہ بات پینی کہ تو علم نجوم میں خور وفکر کرتا اور اس پڑھل کرتا ہے قیس سے تیرے یا میر سے رہے میں جاس قد رہے ہی کہ میر سے رہے ہیں ہے۔ اس قد رہے کے میں سے کہا کہ اس میں ہے اس قد رہے کے میر سے رہے ہی کہ وہ میں کھو وہ کی اور جھنا میر سے بس میں ہے اس قد رہے کے میر سے رہے کہ میں دوام میں رکھ دول گا اور جتنا میر سے بس میں ہے اس قد رہے کہ کو میں گھ

اس کے بعد آپ ای وقت میں سفر پر نظے جس میں نظنے ہے اس نے منع کیا تھا ،اور اہل نہروان کے پاس آئے اور ان کوئٹل کیا ، پھر فر مایا کہ اگر جم اُس وقت میں چلتے جس میں چلنے کا اس فحض نے تھم دیا تھا اور فنخ وغلبہ پاتے تو کوئی کہنے والا میکہنا کہ بیای وقت میں چلے تھے جس میں چلنے کا نبومی نے تھم دیا تھا۔

حضرت محمد صلی لافیعلائے کا کوئی نبجوی نہیں تھاا ور تداب تک ہمارا کوئی نبوی ہے ،گراللہ نے ہمارے لئے کسری اور قیصر کے شہروں اور دیگر مما لک کو فتح کرادیا، پس تم الله پرتوکل کرواورای پراعتاد کرو، که وبی اینے ماسوایے ہمارے لئے کافی ہے۔

(مندالحارث:۲را۲۰، كنزالعمال:۵ر۲۳۵)

یہ ہے تو کل علی اللہ ، جوانسان کومعرفت خداوندی کے نتیجہ میں حاصل ہوتا ہے ، جس سے انسان میں بچھتا ہے کہ میرا پر در دگار میرا کارساز حقیقی ہے ، مجھے کسی قکر کی ضرورت نہیں ۔

# ایک رومی سپه سالا رکا حبرت انگیز انکشاف

علامدائن کیر نے اپنی تاریخ '' البدایہ والنہائے' میں یہ عجیب وغریب واقعہ بیان کیا ہے کہ برقل کے زمانے میں ایک روی فوج کامسلمانوں سے مقابلہ ہوااورروی فوج کوشکست فوروہ روی فوج جب ہوااورروی فوج کوشکست فاش کاسامنا کرنا پڑا، یہ شکست خوروہ روی فوج جب واپسی کےموقع پر برقل سے ملتی ہے جبکہ برقل مقام انطا کیہ میں مقیم تھا ، تو وہ ان رومیوں کی شکست کی خبرین کرسوال کرتا ہے؟

أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم ، ألبسوا بشراً مثلكم ؟ (مجھے اس قوم كے بارے ميں بتاؤجس كے ساتھ تہارا مقابلہ ہوا ہے، كيا وہ تم ہى جسے انسان تبيس تھے؟)

فوجیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ نہاں! وہ ہم ہی جیسے انسان تھے جن سے ہمارامقابلہ ہوا۔

اس پر برقل دوسرااور بامعنی سوال کرتا ہے کہ: اچھا بتاؤ کہ تعداد میں وہ زیادہ تھے یاتم؟

فوجیوں نے کہا کہ:ہم زیادہ تھے۔

ہرقل تیسراسوال بہ کرتا ہے کہ: جب وہ تم جیسے انسان تھے اور تعداد میں تم ہے کم تھے تو پھرتمہاری شکست کھا جانے کی کیاوجہ ہے؟

اس كاجواب اس رومي سيد مالارفي برا عجيب ديا ،اس في كها:

" من أحل أنهم يقومون الليل و يصومون النهار ويوفون بالعهد و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يتناصفون بينهم "

(ان (مسلمانوں) کی فتح اس دجہ ہے ہوئی کہ وہ راتوں میں کھڑے ہوکرنماز پڑھتے میں اوردن میں روزہ رکھتے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المئکر کرتے ہیں، عہد بوراکرتے ہیں اورآپس میں انصاف کرتے ہیں)

اوركهاك "من أجل أنا نشرب الحمر و نزني و نركب الحرام و ننقض العهد و نغضب و نظلم و نأمر بالسخط و ننهى عما برضى الله و نفسد في الأرض " (بمارى فلست الله وبنام بالسخط و ننهى عما برضى الله و نفسد في الأرض " (بمارى فلست الله وبيسه بوئى كه بم شرابيل پينة ، زناكرتے ، عهد كوورتے ، حرام چيز ول كوافقياركرتے ، برائى كو يھيلاتے اورالله كى مرضيات سے دوكتے ، اورز مين ميں فساد مجاتے ہیں۔ بين كردومي بادشاه برقل نے كہاكہ بتم نے بي كہا۔

(البدايدوالنهايد: ١٥/٥)

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ایمانی وروحانی طاقت ہے جس کا اندازہ دمشاہدہ ہرقل نے کیا ،اور یہ جواب دینے والا کوئی مسجد کا ملااور (لوگوں کی اصطلاح کے مطابق) مدرسہ کا بانی نہیں بلکہ وہ تو مسلمان بھی نہیں گرجس چیز کو اس نے دیکھاوہ اس کی تکذیب کیسے کرسکتا تھا؟۔

بہ ظاہر ہے کدید فتح وکا مرانی جومسلمانوں کو ہوئی اس کے لیے نہان کے پاس

الیی فو کی تعداد و طافت تھی نہاس کے لیے دیگر اسباب دآلات اور ہتھیار موجود تھے اس کود کیے کر اس ایرانی سیہ سالا رکویہ کہنے پر مجبو رہونا پڑا کہ ان کی فتح ان صفات مقد سہ واوصاف قد سیہ کا تیجہ ہے اور ان یا کیز داعمال واخلاق کی سحر کاری ہے۔

# اندلس کی فتح اوراہل اسلام کا ایمان وتو کل

حضرات صحابہ کے دور کے ایسے واقعات تاریخ وسیر کے سکیٹروں صفحات بلکہ بزار دں صفحات پر بھیلے ہوئے ہیں ،اور صحابہ کے دور کے بعد بھی جب تک مسلمانوں میں ایمان ونو کل علی اللّٰہ اور تعلق مع اللّٰہ کی صفات موجود تھیں ،ایسے واقعات کی کمی نہیں تھی۔

خلیفہ اسلمین ولید بن عبد الملک کے دور میں طارق بن زیاد جب اندلس کو فتے سات ہزار کی مختفر فوج لے کر چار ہڑی ہڑی کشتیوں میں سوارا ندلس کے ساحلی علاقہ '' جبل الطارق'' پر اتر تا ہے تو باوجو و مختفری فوج کے اس ساحلی پٹی کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتا چلا جاتا ہے ، اس وقت اندلس پر جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی تھا اور عربی تاریخوں میں اس کا نام ''لزر بین'' لکھا ہے اور انگریزی تو اریخ اس کو '' راؤرک'' کے نام سے یاد کرتی ہیں ، جب بادشاہ نے بید ویکھا تو اپنے سپہ سالار قد میر کے ساتھ تیں ہزار کی فوج کو تمام ساز وسامان اور ہتھیاروں سے آراست کر کے میدان میں بھیجا ، اور دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتار ہا اور پے در پے کئی لڑائیاں ہو کی اور ہر موقعہ پر تد میر اور اس کی فوج کو شکست کا مند دیکھنا پڑا ، اور ان ہزیمتوں ہو کی اور ہر موقعہ پر تد میر اور اس کی فوج کو شکست کا مند دیکھنا پڑا ، اور ان ہزیمتوں نے ان کے حوصلے بست کرد ہے ، آخر کا رشک آگر تد میر نے اپنے بادشاہ راؤرک کو کھا کہ یہ قوم جس سے ہمیں سابقہ پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے آسان کھا کہ یہ قوم جس سے ہمیں سابقہ پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے آسان

سے نازل ہوئی ہے یاز بین سے اہلی ہے بلہذااب اس کے سواکوئی جارہ نہیں کہ آپ خوداس کی سرکو بی کے لیے آئیں۔

باوشاہ را ڈرک نے ستر ہزار کی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا ،اور پہلی فوج کے ساتھ ملکر اس کی تعداد تقریباً ایک لاکھ ہوگئ ،جو تمام ہتھیارات سے لیس تھی ،
اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جونہ پور ہطور پر ہتھیارات سے لیس ہی اور نہ تعداد میں ان سے کوئی نسبت رکھتی ہے ، طارق کے ساتھ سات ہزارا فرادآئے تھے ، پھر فلیفہ کی طرف سے اور پانچ ہزار کی فوج آکر ان سے ل گئی ،اس طرح کل بارہ ہزار کی فوج ہوئی ۔اور دونوں فوجیس وادی لکہ کے مقام پر اُتریں ،اور پھر مقابلہ بارہ ہزار کی فوج ہوئی۔ دور دونوں فوجیس وادی لکہ کے مقام پر اُتریں ،اور پھر مقابلہ باراہ مسلمانوں کے حصہ ہوا اور مسلمل آٹھ دن یہ جنگ چلتی رہی ،اور بالآخر فتح وکا میا بی مسلمانوں کے حصہ بیس آئی اور عیسائی فوج رسوا و بسیا ہوئی اور خودرا ڈرک بھی قتل ہوگیا۔

(الکامل لاین الاثیر: ۱۳۸۳ ۱۱ – ۱۳۵۷ طبری: ۱۳۸۸ انتان طبری: ۱۳۸۳ ۱۱ مثلافت اغراس از نواب دٔ والقدر جنگ بهادر چس: ۲۸ – ۷۹)

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد جب ساحل اندلس پراُٹر اتو اس
نے اپنی فوج کوسب سے پہلے یہ تھم دیا کہ ان کشتیوں کوجلا دو، پھرفوج سے مخاطب
ہوکر کہنے نگا کہ اس لیے یہ تھم میں نے دیا ہے کہتم کومعلوم ہوجائے کہ تہمارے پیچھے
سمندر ہے اور آ گے طاقتور دشمن ہے، نہتم آ گے جاسکتے ہو، نہ فرار ہونے کے لیے
بیچھے جاسکتے ہو، اب صرف خدا کے بھروسہ جہاد کر داور یہاں اندلس میں اسلام کا
پرچم لہراؤ۔

علامدا قبال نے ای کواہتے اشعار میں کہاہے: \_

طارق چو ہر کنارہ اندلس سفینہ سوخت گفتند کار تو بہ نگاہ خرد خطا ست (طارق نے جب اندلس کے ساحل پر کشتی جلادی ہتو لوگوں نے کہا کے مقلند کی نگاہ میں رینلط ہے)

دوریم از سواد وطن باز چوں رہیم؟ ترک سبب زروئ شریعت کیا رواست (ہم اپنے وطن سے دور ہیں ،واپس کیسے جا کیں گے؟ اسباب کا ترک کرنا شریعت میں کہاں جائز ہے؟)

خند بدودست خولیش بهشمشیر برد وگفت برملک ملک ماست که ملک خدائے ماست (طارق ہنسااور اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہرملک ہمارا ہے کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے )

یہ چندواقعات نمونہ کے طور پر بیان کئے گئے ہیں جن سے یہ بات بخو لی واضح ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرہ میں کار فر ما قوت ایمانی کا یہ اثر تھا کہ انسان وحیوا ٹات ، میاطین و جنات ہر چیز ان کی فر ما نبر داری ادراطاعت شعاری ، بندگی اور فلامی کے لئے تیار رہتی تھی ، انظے تھم کی تعمیل جنگل کے ورندے اور جانور بھی بندگی اور فلامی کے لئے تیار رہتی تھی ، انظے تھم کی تعمیل جنگل کے ورندے اور جانور بھی کرتے تھے ، جنگل کے درندے اور جانور بھی ان کی بات مانے تھے ، جنگل کا بادشاہ شیر بھی ایک مومن کی درندے اور جانور بھی ان کی بات مانے تھے ، جنگل کا بادشاہ شیر بھی ایک مومن کی فلامی میں فخر محسوس کرتا تھا ، شیاطین اور جنا ت ان کے سامنے سرگوں اور عاجز ہوجاتے تھے۔

غور کرنا چاہیے کہ بیرکونی طافت تھی جس نے مسلمانوں کو فتح ہے۔ ہمکنار کیا اور ان کوسر بلندی اور عزت عطاکی؟ بیصرف ایمانی قوت وطافت تھی اللہ پراعتماد وتو کل کی برکت تھی اور تعلق مع اللہ کی کرشمہ سازی تھی ۔

# تنكربون نے كلمه بره ها

حدیثوں میں آتا ہے کہ ابوجہل ایک دفعہ رسول اللہ حَلَیٰ(اِدَعَلِیُریسِکم کی خدمت میں آیااور کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ بتادیں تو میں ایمان لاؤں گا۔

#### بإيزيد بسطامي الله كيحضور ميس

بایزید بسطای برد ساولیاء الله بی سے تھے، ان کا انتقال ہوا ہو کسی نے خواب میں ان کود کھے کر بوچھا کہ حضرت! الله نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟ تو جواب دیا کہ جب بیشی ہوئی تو اللہ نے بوچھا کہ بایزید! میرے لئے کیالائے ہو؟ میں نے کچھ دریہ ویے کے بعد کہا: اے اللہ! کوئی عبادت اس لائق نہیں کہ تیری میں نے کچھ دریہ ویے کے بعد کہا: اے اللہ! کوئی عبادت اس لائق نہیں کہ تیری

جناب میں پیش کرسکوں ،سب میں عیب وقصور ہے، البتہ تیرے لئے تو حیدلا یا ہوں ،
کیونکہ میر اعقید ہتو مضبوط تھا کہتو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، نفع کاما لک تو ،نقصان
کا مالک تو ،مشکل کشاتو ، حاجت رواتو ،اس لئے میری جانب سے آپ کے لئے
تو حید خالص کا تحذیبیش ہے۔

قرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ: اچھا، تو حید لائے ہو؟ ذرا وہ وورھ کی رات والا قصد یاد کرد کیا یادئیں کہتم نے کہا تھا کہ دودھ نے پیٹ میں درد کردیا؟ تو میں نے لاعلمی ظاہر کی، تو اللہ نے خود یاد دہائی فرمائی اور کہا: ایک رات تم نے دودھ پیاتھا، پھرتمہارے پیٹ میں در دہوگیا، تو تم نے کہا تھا کہ دودھ نے بیٹ میں در دبوگیا، تو تم نے کہا تھا کہ دودھ نے بیٹ میں در دبیدا کرویا بتاؤ، درد میں پیدا کرتا ہوں، یا دودھ کرتا ہے؟ کیا بی تمہاری تو حید ہے؟ جس کوتم میرے دریار میں چی کرتا ہے ہو؟ اس میں تو شرک کی آمیزش ہے۔ حضرت بایزید نرگری لائد فرماتے ہیں: کہ میں سے نہ کوئی میں اللہ! میرے پاس تو حید ہوتی ہے کہا کہ اے اللہ! میرے پاس تو حید ہوتی ہے۔ کہا کہ اے اللہ! میرے پاس تو حید ہوتی ہے۔ کہا کہ اے اللہ! میرے پاس تو حید ، جو تیرے شایان شان ہو؛ اس لئے کہا کہ اے مان ہو؛ اس لئے کھن تیرے فصل ہے معاف فرمادے۔

# الله سے نه ما تکنے پر حضرت عمر ﷺ کو تنبیہ

حضرت عمر فاروق ﷺ کا ایک عجیب واقعہ بھی من لیجئے ،آپ کے دورِ خلافت میں سنداٹھارہ بھری میں پورے جزیرہ عرب میں بڑا سخت قبط پڑا، جس کی وجہ سے لوگ مرنے گئے جتی کہ جانوروں کے جسم میں خون تک خنگ ہوگیا، حضرت عمر میں کواطلاع ملی کہ مصر میں اتاج و غلہ کی پیداوار خوب ہور ہی ہے ، آپ نے وہاں کے سورخصرت عمرو بن العاص ﷺ کوخط کھا کہ یہاں حجاز میں غلہ کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے ؛ اس لیے تم یہاں حجاز میں غلہ کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے ؛ اس لیے تم یہاں حجاز میں غلہ کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے ؛ اس لیے تم یہاں والوں کے لیے غلہ رواند کرو۔

حضرت عمر وبن العاص ﷺ نے جواب میں لکھا کہ:

'' آ پمطمئن رہیں، میں اونٹوں پرلد واکرا تناغلہ بھیجوں گا کہ اگر پہلا اونٹ یدینہ میں ہوگاتو آخری اونٹ مصرمیں ہوگا۔''

غرض بیر کہ غلمہ آیا اور حضرت عمر عضہ نے اس کو تقسیم کردینے کا تھم فر مایا اور لوگ آ آ کر غلہ لے جارہے تنے ،ایک صحابی حضرت بلال بن الحارث عظیہ جوجنگل میں رہتے تنے ،انہوں نے جب غلہ کے بارے میں سنا تو جا ہا کہ وہ بھی آ کر غلہ لے جا ئیں ، ان کے پاس ایک بکری تھی ، اس کو فرخ کیا کہ پڑھ کھا ٹی کرچلیں بگراس بکری جا ئیں ، ان کے پاس ایک بکری تھی ، اس کو فرخ کیا کہ پڑھ کھا ٹی کرچلیں بگراس بکری میں خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلا ، بیدد کھے کروہ صحابی رو پڑے اور اس حالت میں ان کو نیند آ گئی اور سو گئے ، خواب میں ویکھا کہ تھر صابی (فاج لڑکرٹ کے آ کے میں اور فر ماتے ہیں :

" أَبَشِرُ بِالْحَيَاةِ ، إِنَّتِ عُمَرَ، فَاقُرَئُهُ مِنِّي السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِنِّي عَهِدُتُكَ وَ آنْتَ وَفِيُّ الْعَهْدِ شَدِيدُ الْعَقَّدِ ، فَالْكَبُسُ الْكَيْسُ يَا عُمَرُ "

دیات کی خوشخبری سنو، اور عمر کے پاس جا کرمیر اسلام کہوا دران سے کہو کہ میں نے تم سے ایک عصد لیا تھا، اور تم وعدہ کے پورا کرنے میں سخت اور پکے ہو، پس عقل سے کا م لو، عقل سے کا م لو، )

حضرت بلال بن الحارث بلط ، حضرت عمر فاروق بطح کے درواز ہ پر حاضر ہوئے اور ان کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر بیٹ ہے ، رسول اللہ صلی لا یعلیکی کے قاصد کے لیے اجازت لو ، حضرت عمر بیٹ ہیں کرخود باہرتشریف لائے ، انہوں نے ساری بات آپ کو بتائی ، حضرت عمر بیٹ گھبرا گئے ، اور باہرنگل کرلوگوں کوجمع کیا اور منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور فرمایا کہ ہیں تم کواللہ کی قشم دیکر پوچھتا ہوں کہ کیا میر بے طرز عمل میں آپ حضرات کوئی بات بری اور عمروہ و کیھتے ہیں؟
لوگوں نے کہا کہ نہیں ، حضرت عمر عظی نے صورت حال بیان کی تو بعض صحابہ نے کہا
کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے قبط سالی کے اس موقعہ پراللہ ہے ما تکنے کے بجائے ،
اپنے گور فریسے غلہ طلب کیا ، اور اللہ سے استنقاء (پانی طلب) نہیں کیا ، یہ بات
آپ صلی (فیا فریسے نے کہ کو پہند نہیں آئی ، اور اس پر آپ کو تنمید کی گئی ہے۔

حضرت عمر بینی نے فرمایا کہ ہاں، بھی بات ہے، پھر آپ نے نماز استنقاء پڑھی اور نبی اکرم حلی لائی بلکویٹ کم کے بچا حضرت عباس کا واسطہ دیکر اللہ ہے وعا فرمائی ،اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل منڈ لار ہاہے، پھر بارش ہونے گئی۔ (الکامل لا بن الاثیر: ۳۸۳/۳۱، تاریخ الطبری: ۳۸۳/۳۱، البدایة والنہایة: ۲۲/۳۷) اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ بی کی طرف ہر معاملہ میں رجوع کرنا جائے

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی طرف ہر معاملہ میں رجوع کرنا جا ہے کیونکہ اللہ ہی حاجت روا ومشکل کشا ہے ،کوئی نبی وولی ،کوئی پیر وفقیر ،کوئی مولوی وعالم ،کوئی شنخ وصوفی ،نہ کسی کی بگڑی بناسکتا ہے نہ کسی کی حاجت روائی کرسکتا ہے اور نہ دستگیری کرسکتا ہے۔

# فر کرونلاوت کی حلاوت وطافت

کافرے توشمشیر پہرتاہے تھروسہ مومن ہے تو بے شیخ بھی لڑتا ہے سیابی (اقبال رظرہ لاللہ) نزولِ قرآن برالله كرسول صلى لفي البرسيم كى كيفيت

قر آن کی عظمت وجلالت اوراس کی بڑائی و ہزرگ کاانداز واس بات سے لگاہیے کے صدیث میں آتا ہے کہ:

"قَالَتُ عَا يُشَهُ " وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَنُزِلُ عَلَيْهِ الْوَحَىُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرُدِفَيَفُصِمُ عَنُهُ وَإِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا "

( بخاری: ارده ترندی: ۲۰۵۷ نسانی: ار۱۳۹)

(حضرت عائشہ صدیقہ ؓ نے فر مایا : کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ پر جب وی ٹازل ہوتی تو وی کے ختم ہونے کے بعد آپ کی بیٹانی پر سے پسینہ بہنے لگتا )

علام نووگ نے لکھا ہے کہ آپ پر بریکیفیت وحی کی شدت کی وجہ سے تھی۔ "عَنُ عُبَادَهَ بَنِ الصَّامِتِ قَالَ : کَانَ النَّبِی صَلَیٰ لِاَلْہِ اللَّہِ اِلَّهِ الْحَالِمَ اللَّهِ الْحَالِمَ اللَّهِ الْحَالِمَ اللَّهِ الْحَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(مسلم:۱۵/۲)

حضرت عبادہ بن الصامت ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ پروحی نازل ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ کو بوجیر معلوم ہوتااور تکلیف معلوم ہوتی اور چبرے کارنگ بدل جا تا۔ایک اور صدیت میں آیا ہے کہ:

"عَنُ زَيْدِيُنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ : كُنْتُ اِللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَى جَنُبِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَىٰ الللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ الللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلْمَا عَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلْ

(ابوداؤر:ار۳۳۹)

(حضرت زید بن ثابت عظی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی لافی فیکر کوسی کے باز دھا کہ آپ کو (نزول دی کے دفت ) سکینہ نے و ھانپ لیا، اور آپ کی ران مبارک میری ران پر پڑگئی تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی لافی میل کرنے کئی کے سائی کے اللہ کے رسول صلی لافی میں ہے کی ران سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہے )

غور سیجے کہ اللہ کی وقی اور اللہ کا کلام کس قدر عظیم وقیل چیز ہے کہ ہی کریم طاقی لفہ فائی دینے ہیں ہوجاتے ہیں اور آپ کا بدن مبارک اسکے وزن سے وزنی ہوجاتا ہے حتی کہ صحابہ بھی آپ کے وزن کو محسوس فرماتے ہیں۔ چہرہ سرخ ہوجاتا ہے اور خرافے جیسی آ واز زبان مبارک سے نکلتی ہے۔

یہ ہے اللّٰہ کا کلام ِ۔اس کی عظمت و بڑائی کود کیھو،اس کی شان وجلالت کا انداز ہ کرو،اس کی بزرگی وہلندی کا احساس کرد ۔

قرآن کا اثر محمد صَلَیٰ لِاَنْ خَلَیْہِ کِینِہِ کَم بِہِ قرآن مجید کا اثر محمد عربی صَلیٰ لِاَنْ جَلِیْہِ کِینِہِ کِی بِروس قدر ہوتا تھا کہ آپ کی عالت متغیر ہو جاتی تھی حدیث میں ہے کہ آپ ضای (لا یکلیکوریسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود عظیہ نے آن پر دھو ہیں اس کوسنوں گا ، ابن مسعود عظیہ نے عض کیا یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں جبکہ قرآن تو خود آپ پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ چنا نچہ ابن مسعود عظیہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور سنا تے رہے بہت دیر کے بعد انہوں نے سراٹھا کر اللہ کے نبی صلی (لا یک اللہ کے نبی صلی اللہ کا یک کا کہ کا کہ کا تھا تا کہ کا کہ ساتھ کے نبیہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا تھا کہ کا کہ کی صلی کی کا کہ کا ک

# تلاوت قرآن پرنزول سکینه

تلاوت قر آن مجید کا ایک فائدہ ہیہ ہے کہ تلاوت کے دفت اللہ کی طرف سے سکینداور فر مجنتے نازل ہوتے ہیں۔

بخاری وغیرہ کتب حدیث میں ہے کہ حضرت اسید بن تغییر ایک وفعہ قرآن بڑھر ہے تھے، رات کا وقت تھا اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرر ہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے قریب بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ اچھل کود کرنے لگا تو سحانی خاموش ہو گئے تو وہ بھی ٹہر گیا، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ اچھنے لگا، ایسے ہی تمین دفعہ ہوا۔ انکا بچھوڑ ہے کے قریب تھا جس کا نام بھی تھا۔ ان سحانی کوخوف ہوا کہ کہیں ہے گھوڑا اس بچکوروند نہ وا کہ کہیں ہے گھوڑا وہ کی وروند نہ وا کہ کہیں ہے گھوڑا وہ کی ان کی خرف ہوا کہ کہیں ہے گھوڑا اس بچکوروند نہ وا کہ کہیں ہے گھوڑا ہوں نے بچکو وہاں سے ہٹالیا۔ پھر آسان کی طرف ویصانو مجیب منظر نظر آیا کہ ایک ہادل ہے اس میں چراغ کے مانند بہت می روشنیاں میں ۔ انھوں نے یہ قصہ اللہ کے رسول صانی لاد جائے ہو وہ کیا تھا؟ حضرت اسید شکھ نے میں ۔ انھوں نے یہ قصہ اللہ کے رسول صانی لاد جائے ہو وہ کیا تھا؟ حضرت اسید شکھ نے فرمایا کہ بیاللہ کی طرف سے فرشتے آئے تھے جو تہاری تلاوت فرمایا کہ بیاللہ کی طرف سے فرشتے آئے تھے جو تہاری تلاوت

کی آواز کی وجہ سے قریب ہو گئے تھے۔اگر آپ پڑھتے ہی رہتے تو فرشتے لوگوں کو دکھائی دیتے۔

(بخاری:۴ره ۴۵،مسلم:۱ر۲۹۹)

#### حضرت عمر ﷺ رِقر آن كالرُ

حضرت عمر بن خطاب ﷺ کے اسلام لانے کا واقعہ شہور ہےاور تمام کتب سیر اور تاریج میں مذکور ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ کا پیسلم کوفل کرنے کے لئے نکلے تھے، راستہ میں حضرت نعیم عظی ایک سحانی سے ملا قات ہوگئی حضرت نعیم کے دریافت کرنے پر بتایا کہ میں آج محد صلی الفائل کرنے کا سرقلم کرنے جارہا ہوں ، انہوں نے کہا کہ آپ ادھر کیا جاتے ہیں ، پہلے آپ ایے گھر کی خبرلو کہ تمہاری مین فاطمه اور بہنوئی دونوں محمد صَلی لافاۃ البروسِ کم برقربان ہو تھے ہیں عمریان کربہن کے گھر کارخ کرتے ہیں اور بہن اور بہنوئی کوخوب مارتے ہیں جب تھک کر ہیٹھتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ بیلوگ (مسلمان ) قرآن پڑھتے ہیں اور وہاں ان کے بہن اور بہنوئی بھی پڑھ رہے تھے آخر کیا ادر کس شم کا کلام ہے؟ بہن ہے کہا مجھے قرآن دکھا و عسل کے بعد بہن نے عمر کے ہاتھ میں قرآن کے اوراق رکھ دیے جن میں سور ۃ طہ کی ابتدائی آیات تکھی ہوئی تھی ،حضرت عمر نے جو نہی ان کو پڑھا ،دل کی کا باللث ہوگئ، کنے لگے کہ مجھے بھی محمد صلی الد علی رسلم کی خدمت میں لے جلو کہ ایمان قبول کروں۔ دہ عمر جومحمہ صلی الفتہ البیوسیسلم کا سرقلم کرنے نکلے تھے ،قرآن کی تا خیر سے اپنا سرمحمہ کے قدموں میں ڈال آئے ، پہقر آن کی محرآ فرینی اورا مجاز نمائی تہیں تواور کیاہے؟

### سرداران قریش کی قرآن سے لذت اندوزی

علامہ سیوطی نے خصائص میں بروایت ابن اسحاق دیمی ہے قبل کیا ہے کہ ایک دفعہ ابوجہل ،اغنس بن شریق اور ابوسفیان ایک دوسرے سے جھپ کرائلہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے قرآن سفنے کیلئے گئے اور اس وقت اللہ کے رسول حالی لاد جارکہ معروف نماز شھا در تلاوت فرمار ہے تھے، بیٹیوں اپنے زاویوں پر بیٹے کوساعت سے حتی کہ جو کہ اور آپ نے نمازختم کی تو وہ جانے گے ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہوگی اور اس طرح کا واقعہ تین رات مسلسل ہوتار ہا وہ لوگ با وجود شد یو خالفت کے قرآن سے لذت اندوزی کرتے تھے ۔ سوچنے کہ آخر یہ کیا ہا تھی کہ دان کورات رات بھر آپی نیند قربان کر کے قرآن سننے پر مجبور کر رہی تھی ہے وہ قرآن کا جا وہ وہ کہ ان کے جا کہ ان کے دان کورات رات بھر آپی نیند قربان کر کے قرآن سننے پر مجبور کر رہی تھی ہے وہ کہ آخر یہ کیا ہے وہ کہ آخر یہ کیا ہے وہ کہ آخر یہ کیا ہے وہ کہ ان کا جا وہ وہ اور اس کے اعجاز کا کر شمہ تھا۔

#### نجاشی کے در بار میں حضرت جعفر ﷺ کی تلاوت

کفار کہ کے ظلم سے مجبور ہوکر جب چند صحابہ کرام نے کہ سے جہرت کی اور ملک حبثہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی ان کفار نے تعاقب کیا اور اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کر حبشہ کے بادشاہ سے ان مسلمانوں کی شکایت کریں اور وہاں سے ان کو کہ والیس لوٹے پر مجبور کریں ، جب بادشاہ سے شکایت کی گئی تو وہاں کے بادشاہ نجاشی اصح کے خشرت اسمیمانوں کو تحقیق حال کیلئے بلایا اور ان سے احوال معلوم کئے حضرت جعفر بھی نے صحیح صورت حال سے آگاہ کیا اور اسلام اور اللہ کے رسول حکی لا بھارف کیا اور اسلام اور اللہ کے رسول حکی لا بھارف کی ایک کے اوشاہ نے بوچھا کہ اس نبی پر کیا اللہ کی طرف سے کوئی کلام بھی نازل ہوا ہے؟ حضرت جعفر نے بوچھا کہ اس نبی پر کیا اللہ کی طرف سے کوئی کلام بھی نازل ہوا ہے؟ حضرت جعفر نے اس موقع پر سورہ مریم کی آیات کو

پرسوز انداز میں تلاوت کیا؛ پھر در بار میں جب حضرت جعفر نے تلاوت کی تو ایک طرف باوشاہ پر گریہ طاری ہو گیا دوسری طرف تمام در باری لوگوں پر گریہ طاری ہو گیا سب کے سب رونے گے اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کلام ای سرچشمہ سے نکلا ہے جس سے حضرت عیسی بھیلیج پر نازل ہونے والی انجیل نکلی تھی۔

#### ایک بڑھیا کا قرآن سے عشق

حضرت اما معبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ القدر محدث اور رفع الثان فقیہ اور اکا برصوفیاء میں سے ہیں۔ وہ ایک مرجہ جج کو گئے ، جج کے بعد کی جگہ جارہ ہے میں ایک جگہ مرجہ جج کو گئے ، جج کے بعد کی جگہ جارہ ہے میں لبٹی ہوئی ہے۔ جارہ ہے اگر دیکھا تو محسوس ہوا کہ کوئی چیز کپڑے میں لبٹی ہوئی ہے۔ قریب جاکر دیکھا تو محسوس ہوا کہ کوئی انسان ہے، انہوں نے سلام کیا تو اس کپڑے کے اندر سے ایک بوڑھی عورت نے جواب ویا، اما ماہن مبارک نے اس سے مختلف سوالات کے تو آپ کی چیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے ہرسوال کے جواب میں قرآنی آیات پڑھیس جن سے ان سوالات کا جواب نکاتا تھا۔ واقعہ بہت تفصیلی اور لمبا جہ سے بیاں چندسوالات اور ان کے جوابات جوان دونوں کے مابین ہوئے وہ قبل کرتا ہوں۔

امام صاحب نے پوچھا کہتم یہاں کیا کررہی ہو؟ وہ کہنے گئی: "وَمَنُ یُضُلِلِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِیَ لَهُ" (الله جس کو گمراہ کردے اسکا کوئی رہنمانہیں)

امام صاحب نے سمجھ لیا کہ بیر راستہ بھٹک گئی ہے۔ اس لئے پوچھا کہاں جانا جاہتی ہو؟ اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی: ﴿ سُبُحَانَ الَّذِی اَسُری بِعَبُدِهِ لَیُلاً مِّنَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ اِلْی الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ اِلْی الْمَسُجِدِ الْاَقُطٰی ﴿ لِاِک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کورات کے وقت مجد آمی تک بیر کرائی )

آ ب بھے گئے کہ بید مکہ سے بیت المقدل جار ہی ہے اور راستہ بھٹک گئی ہے۔ عبد النداین مبارک نے بع جھا کہ کتنے دن سے یہال بیٹھی ہو؟ کہنے گئی:

"فَلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا" (پورے تين راتوں ہے) آپ نے بوچھا کيا پچھ کھاؤگی؟ کہنے گئی:

"أَتِهُوا الْصَّيَامُ اِلَى الَّلِيلِ" (كدوزول كورات تك بوراكرو) حضرت ابن مبارك قرمات بين كدمين راسته مين ترنم سے شعر برُھنے لگا تو اس بوڑھيانے كہا:

"فَاقُرَوُّ وَا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرُّآنَ " (قرآن مِن ہے جوہو سکے پڑھو)
اس طرح جنف سوالات حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیے وہ عورت ہرسوال
کا جواب قرآن کی آیات ہی ہے ویتی ۔ جب وہ اس کے بیٹوں کے پاس اس کو
پہو نچا چکے، تو ان ہے پوچھا کرتمہاری ماں کیا قرآن کے سوا پچھنہیں بولتی؟ تو اس
کے بیٹوں نے بتایا کہ ہماری ماں نے عہد کیا ہے کہ قرآن کے سوا پچھنہیں بولوں گ
اور یہی حالت ان کی جالیس سمال ہے ہے۔

اللہ اکبر! کیاعشق ومحبت ہے قرآن ہے ،اس طرح قرآن ہے محبت ہو۔ یہ قرآن کادوسراحق ہے۔

آ گ جلانہیں سکی – و کرالٹد کی برکت ذکراللہ کی برکت ہے جان و مال کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے؟ اس کااس واقعہ ہے اندازہ سیجئے ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں ، بڑے نفائل ومناقب کے حامل ہیں۔ ایک مرتبدا یک خص ان کے پاس آیا اوراس نے خبر وی کہ آپ کا گھر جل گیا ، آپ نے کہا کہ ہیں جلا ، پھر دوسرا آ دی آیا اور کہا کہ اے ابودرداء! آگ بھڑک آپ نے کہا کہ ہیں جلا ، پھر کی تقریب نے گھر تک پنجی تو بچھ گئی ، آپ نے کہا کہ میں جاناتھا کہ اللہ ایسانیوں کرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابودرداء! ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی کوئی بات زیادہ تعجب خیز ہے؟ آپ کی میہ بات کہ گھر نہیں جلایا یہ بات کہ اللہ ایسانیوں کرے گا ، آپ نے درمول اللہ حکی گوئی ہا تہ نیادہ تبیس کے خبر اللہ ایسانیوں کرے گا ، آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں بڑھتا نے اس کو کہا تھا کہ میں ہے اس کو میں جاتا کہ گوئی مصیبت نہیں پہنچتی ، وہ یہ ہیں :

﴿ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبَّى لَا إِلٰهَ إِلّٰ أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ وَأَنْتَ رَبُّ اللّٰهَ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ ، مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَ مَا لَمُ يَشَأُ لَمْ يَكُنُ ، أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ عِلْماً ، أَللّٰهُمَّ إِنِّي عَلَى كُلّ شَيْءٍ عِلْماً ، أَللّٰهُمَّ إِنِّي عَلَى كُلّ شَيْءٍ عِلْماً ، أَللّٰهُمَّ إِنِّي عَلَى عُلَى كُلّ شَيْءٍ عِلْماً ، أَللّٰهُمَّ إِنِّي عَلَى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ ذَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيْتِهَا إِلَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾

(ترجمہ: اے اللہ! آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے سواکوئی معبود نہیں، آپ کے سواکوئی معبود نہیں، آپ ہی پریٹ ہوائند چاہتے آپ ہی پریٹ تو کل کرتا ہوں، اور آپ ہی عرش عظیم کے رب ہیں، جواللہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوسکتا، میں جانتا ہوں کہ بلا شہاللہ تعالے ہر چیز پر قدرت رکھتے ہے اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو اپنا علم سے احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ! میں میرے نفس کے شرے اور مرتلوق جس کی بیٹانی آپ کے قبضہ ہیں۔ اے اللہ! میں میرے نفس کے شرے اور مرتلوق جس کی بیٹانی آپ کے قبضہ

میں ہےاس کے شرہے آپ کی پناہ جا ہتا ہوں)

( تاریخ دمشق لاین عسا کر: ۱۳۷۷ مومخفر تاریخ دمشق:۱۸۸۸ ۳ ۱۳۸۰ و ین فی اخیار قز وین: ۱۳ ۱۳ ۵ ، کنز العمال: حدیث: ۴۹۹۰ )

غور سیجے کے اللہ تعالے نے ان پا کیزہ کلمات کی برکت ہے کس طرح حضرت ابو درداء ﷺ کے مکان کی حفاظت فر مائی ، پہلے تو آگ بھڑک انھی ،اور بھیلتے ہوئے آگے تک چلی گئی حتی کے لوگ پر بیٹان ہو کر حضرت ابو درداء ؓ کے مکان کے متعلق بھی ضد شد کرنے گئے اور ان کو ان کے مکان کے مکان کے بارے میں خطرے ہے آگاہ کیا ،گر لوگوں نے یہ جیرت انگیز واقعہ اور قدرت خداوندی کا کر شمہ دیکھا کہ وہ آگ جب حضرت ابو درداء ؓ کے مکان تک پنجی تو اچا تک بجھ گئی۔

کیابہ جبرت انگیز واقعنہیں ہےاوران کلمات کی برکت کا اثر نہیں ہے؟

#### حجاج بن بوسف کی ہے بسی

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندایک موقعہ پر تجاج بن یوسف جوایک ظالم بادشاہ تقاماس کے پاس گئے ، تو اس نے ان کو بہت سے گھوڑ ہے دکھائے اور گستا خانہ کہا کہ کیا تمہار سے صاحب ( یعنی نبی کریم صلی (فایع لیکویٹ کم ) کے پاس تم نے اس جیسا دیکھا ہے ؟ حضرت انس نے کہا کہ میں نے آپ صلی (فایع لیکویٹ کم کے پاس جیسا دیکھا ہے ؟ حضرت انس نے کہا کہ میں نے آپ صافی (فایع لیکویٹ کم کے پاس اس سے عمدہ چیز دیکھی ہے ، میں نے آپ سے سنا کہ گھوڑ ہے تین قسم کے ہوتے ہیں ، ایک وہ کہ آ دی اس کو الله کے داستہ کے لیے پالنا ہے ، اس تسم کے گھوڑ ہے کے بال ، اس کا چین اور گوشت سب قیامت کے دن اس آ دمی کے تر از و میں رکھا جائے گا۔ دومرا ہے کہ آ دی محض اسنے پیٹ کے لیے گھوڑ ایالنا ہے اور تیسر ہے میں رکھا جائے گا۔ دومرا ہے کہ آ دی محض اسنے پیٹ کے لیے گھوڑ ایالنا ہے اور تیسر ہے

یہ کہ وہ ریا ءوشہرت کے لیے پالٹا ہے ، پھر حجاج سے کہا کہ تیرے میگھوڑے اس ریاءو شہرت کے لیے ہیں۔

اس پر حجاج نہایت غضبنا ک ہوااور کہنے لگا کدا گرتم نے نبی صلی (فار علیہ کرسے کم کی خدمت ند کی ہوتی تو میں تم کو ایبا اور ایبا کردیتا (بعنی مارتا یا قتل ہی کردیتا)، حضرت انس نے فرمایا کہ:

" كَلَّا، لَقَدِ احْتَرَزُتُ مِنُكَ بِكَلِمَاتِ لَا أَحَاثُ مِنُ سُلُطَان سَطُوَتَهُ وَلَا مِنُ شَبُطَانِ عُتُوَّتَهُ " ( تَوْمِرَّ لَرَيْمِ بَهِ مَرَكَا، كَوْلَد بِين چند كلمات كَوْر ابعِد تيرے شرے محفوظ ہو چِكا ہوں، بیں نہ كى سلطان كى طافت سے ڈرتا ہوں اور نہ كى شيطان كى مركثى ہے )

یہ نے وہ ذرائھنڈ اہوا، اور کہنے لگا کہ اے ابوئمزہ اہمیں بھی وہ کلمات سکھا دو

آپ نے فرمایا کہ خداکی ہتم میں تجھے اس کا الل نہیں دیکھا، چرا یک زمانے کے بعد

جب حضرت انس ﷺ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو ان کے خادم حضرت ابان

نے عرض کیا کہ حضرت! آپ سے ایک بات معلوم کرنا چا ہتا ہوں، فرمایا کہ جو چا ہو

بوچھو، کہا کہ وہ کیا کلمات ہیں جن کا تجاج نے آپ سے مطالبہ کیا تھا؟ فرمایا کہ ہاں

میں تم کواس کا اہل و کھتا ہوں، میں نے اللہ کے رسول کی دس برس خدمت کی اور

میں تہ میرے سے راضی ہوکر و نیا ہے گئے ، اور تم نے بھی میری دس سال خدمت کی

ہور یہ میرے بار ہا ہوں جبکہ میں تم سے راضی ہوں، جب تم صبح کرویا شام کرو

تو یہ برخ ھالیا کرو:

﴿ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، بِسُمِ اللّٰهِ عَلَى نَفُسِيُ وَدِيُنِيُ، بِسُمِ اللّٰهِ عَلَى نَفُسِيُ وَدِيُنِي، بِسُمِ اللّٰهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَعُطَانِيُ رَبّي، بِسُمِ اللّٰهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَعُطَانِيُ رَبّي،

بِسُمِ اللّهِ حَيْرِ الْأَسُمَاءِ ، بِسُمِ اللّهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، بِسُمِ اللّهِ الْمَتَخَتُ وَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلُتُ ، لَا اللّهِ الْمَتَخَتُ وَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلُتُ ، لَا أُوتَةَ إِلّا بِاللّهِ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ الْحَلِيمُ الْكَوِيمُ ، لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ ، لَا إِللهَ إِلّا اللّهُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ ، الْا إِللهَ إِلّا اللّهُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْحَظِيمُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْحَظِيمُ وَرَبُّ الْمُولِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلَمُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّ

( كنز العمال: ۴۱-۵، الله وين في اخبار قز وين: ۱۳۴)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر اور اس کی تبیع میں بڑی طاقت ہے اور اللہ اس کی برکت سے ظالم کے ظلم سے حفاظت فرماتے ہیں ، اگر چہوہ بادشاہ وامیر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے سامنے بے بس ہوجا تا ہے۔

کیا ہم کواللہ ہے اس تتم کے تعلق کی ضرورت اپنے وشمنوں اور ظالم بادشا ہوں ادر سیاسی لیڈروں کے مظالم سے بیچنے کے لیے نہیں ہے؟

ذ کرانٹد ہے معرفت ومحبت کاعکس دل پریڑتا ہے

جواللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کے دل میں بسیر اکرتا ہے ،کیسا بسیرا؟ ایک عجیب وغریب واقعہ سفتے ،آپ نے مہدوی فرقہ کا نام سنا ہوگا،اس فرقہ کے بارے میں تمام علاء کا کہنا ہے کہ ہی گمراہ فرقہ ہے ،اور کا فرہے۔

اس قرقے کے جو بانی تھے، (وہ بانی بنالے گئے ہیں، وہ خود شاید بانی ند ہوں،
لوگوں نے ان کو بانی قرار و بے لیا ہے، بہر حال بیلوگ جن کو مانتے ہیں) ان کا ٹام
ہے '' محمد جو نپوری'' جو نپور (یو پی) کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے ہیں
مورضین کی رائے مختلف ہے، بعض کہتے ہیں کہ بیفلط شم کے آدمی تھے، لوگوں کو ایک
گراہی پر ڈال گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ بیصوفی منش آوی تھے، اللہ والے تھے، بہر
حال وہ جیسے بھی تھے۔

ان کا ایک واقعہ ساتا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بچھ لوگوں کے ساتھ غیروں سے جہاد کرتا شروع کیا ، مختلف جگہ ان کی فوجیں جاتی تھیں، اور جہاد کرتی تھیں، تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ راجا دلیپ راؤا ورمجہ جو نپوری کی فوج کا آمنا سامنا ہوا اور آپس میں وونوں کا مقابلہ ہوا اور اس مقابلہ میں محمہ جو نپوری نے امنا سامنا ہوا اور آپس میں وونوں کا مقابلہ ہوا اور اس مقابلہ میں محمہ جو نپوری نے بادشاہ کے اوپر ملک کیا ، وارکاری تھا ، راجا گر اور گر کر مرگیا ، یہاں تک کہ اس کا سید بھت کردل باہر نکل آیا ، جب اس کا دل نکل کر باہر آگیا ، تو لوگوں نے ایک بھیب وغریب بات یہ دیکھی کہ اس کے ول کے اوپر اس مورتی کی تصویر تھی جس کی وہ پوجا کیا کہا کہا مطلب ہوا؟ مطلب کیا کرتا تھا ، اس طرح جسے چھپی ہوئی تصویر ہوتی ہو ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ جب وہ کا فر باوشاہ پورے دھیان و توجہ کے ساتھا پنی مورتی کی پوجا کرتا تھا ، تو دل نے اس کا عشر تبول کرلیا۔

بھائیو! ذراسوچو کہ جو خدانعائی کی طرف متوجہ ہوگا تو کیا خدا تعالیٰ کی معرفت ومحبت کانکس اس کے دل پڑئیں آئیگا ، کیوں نہیں؟ ضرور بالضرور آئیگا۔ لہذا اللہ کو ،اللہ کی محبت کواپنے دل میں بسانے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اس کی طرف وھیان لگائیں،اس کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہو جائیں۔

## جودل الله ہے غافل ہووہ مردہ ہے

ایک مرتبدایک شخص حضرت بایز پد بسطای رخزی لاندگی سے ملاقات کے شوق میں ایپ وطن سے نکلا ، سفر کرتا ہوا ایک راستہ میں ایک جگہ در خت کے سابیہ میں آرام کرنے لیٹا ، تو دیکھا کہ دو چڑیاں آپس میں بات کربی ہیں ، اور پہ شخص چڑیوں کی بولی جانتا تھا۔ درمیان میں حضرت نے فر مایا: اللہ تعالی بعض بندوں کو چرند پرندگی بولی سکھا دیتے ہیں ، یہ کوئی مستجد بات نہیں ہے، اور قرآن ہے بھی چرند پرندگی بولی سکھا دیتے ہیں ، یہ کوئی مستجد بات نہیں ہے، اور قرآن ہے بھی ثابت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ﴿ وَعُلِّمُنَا مَنْطِقَ الطَّير ﴾ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں برندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ الطَّیر ﴾ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں برندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔

الغرض ان میں سے ایک چڑیا دوسری چڑیا ہے کہدری تھی کہ معلوم ہے یہ آدمی جو درخت کہ یہ جے ہے، کہاں جارہا ہے؟ دوسری چڑیا نے کہا: یہ بایز یہ بسطای کے پاس جارہا ہے، تواس چڑیا نے کہا: ان کا تو انتقال ہوگیا، یہ خض یہ بات من کر پریٹان ہوا، اور دائیس کا ارادہ کرلیا، چرسوچا کہ جب نکلائی ہوں تو جا کر زیارت کر لوں ، پھر آ کے سفر جاری رکھا، اور بایز یہ بسطا می رحری لائے کے پاس پہنچا، تو دیکھا کہ وہ تو باحیات ہیں، ملاقات کی ،گفت وشنید کے بعد رخصتی کے وقت کہنے دگا کہ حضرت! ایک بات بوچھنا ہے ،پھر چڑیا والا سارا قصہ سنایا، بایز یہ بسطا می رحری لائے گوئی کہ اس نے کہنے دگا کہ خضرت! ایک بات بوچھنا ہے ،پھر چڑیا والا سارا قصہ سنایا، بایز یہ بسطا می ترحمی کے دافعہ ہے؟ اس نے ترحمی لائے کہ اور دریافت کیا کہ یہ کس دن اور کس وقت کا دافعہ ہے؟ اس نے بتایا کہ فلال دن اور فلال وقت کا دافعہ ہے، حضرت یا پر یہ کہنے گئے کہ ہاں بھائی! چڑیا چکے کہدرہی تھی، اس وقت کا دافعہ ہے ،حضرت یا پر یہ کہنے گئے کہ ہاں بھائی!

ے دل کا غافل ہونا ، دل کا مردہ ہونا ہے۔

الله اکبر! بهاراحال کیاہے، ان کا دل تو پچھ دیر کے لئے مردہ بھوا تھا، بهارادل بھیشہ مردہ رہتا ہے، ہم الله کا ذکر بی نہیں کرتے ، عجیب اور حیرت انگیز واقعہ ہے، اس واقعہ ہے جمیں عبرت حاصل کرنا جا ہے اور بمیشہ الله کا ذکر کرنا اور اس کا دھیان رکھنا جا ہے ۔

#### دعاء کی برکت اور کفار کی ہے بسی

حضرت شیخ الحدیث مولا ناز کریاصاحب رحمهٔ لایدی نے آپ بیتی می تقسیم ہند کے وقت کی سازشوں ادرفتنوں اورقتل و عارت گریوں کے تذکرہ میں اپنے ایک متعلق الحاج بابوایاز صاحب کا ایک حبرت انگیز واقعد کھا ہے، وہ یہ کہ اس دور میں ان فتنوں کی وجہ ہے دہلی ہے نظام الدین کوآنا جانا بھی خطرے ہے خالی نہیں تھا، راش بھی بازار جا کر لا ناسخت خطرناک ومصیبت عظمیٰ تھا ، سار ہےراہتے مخدوش و مسدود تھے، راشن سبزی منڈی میں ملتا تھا جہاں سکھ ہی سکھ تھے ،کسی کی ہمت وہاں جانے کی نہیں ہوتی تھی ہگر الحاج بابوایا ز صاحبؒ اس حال میں وہاں ہے راش لایا کرتے تھے،ان کے اس طرح جانے ہے لوگ جیرت کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ سنری منڈی ہے راش لے کرنظام الدین آ رہے تھے، وہاں ہے ایک تانگہ لیا،اس میں ایک بابو جی اور تین سکھ سوار تھے ، دلی ہے باہرنکل کران سکھوں نے یہ کہا کہ تو ہارے نے میں کیے بیٹھ گیا اور اگر ہم تجھ کوختم کر دیں تو پھر کیا ہو؟ انہوں نے نہایت جوش اور جرائت و بے باکی ہے کہا کہتم مجھ کو ہر گزنہیں مار سکتے اور ہمت ہوتو مار کر د کھلاؤ۔ وہ بھی سوچ میں بڑ گئے ،آپس میں کچھ اشارے کنائے بھی ہوئے اور آستینس سونت کر کہنے لگے کہ ہم کیوں نہیں مار سکتے ؟ انہوں نے اس سے زیادہ جوش سے کہا کہ میر سے پاس ایک چیز ہے ، ہم میر سے مار نے پر قادر بی نہیں ہو سکتے ، وہ اللہ کے فضل سے پچھ ایسے مرعوب ہوئے کہ نظام الدین تک سوچتے ہی رہے ، اور اشار ہے بھی کرتے رہے ۔ ان سے اُتر تے وقت پو چھا کہ تم وہ چیز بتلا وہ کیا ہے؟ با بو بی نے کہا کہ وہ چیز بتلا نے کی نہیں ہے اور باتی تم و کھے بچے ہو کہ تم لوگ باوجود بی نے کہا کہ وہ چیز بتلا نے کی نہیں ہے اور باتی تم و کھے بچے ہو کہ تم لوگ باوجود ارادے کے بچھے مارنہ سکے ۔ حضرت شخ الحدیث رحظ نی لونڈ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یو چھا کہ وہ کیا بات تھی ؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی نے مجھے ایک دعاء بتلائی ہے :

"ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَحُعَلُكَ فِي نُحُورِهِمُ وَ نَعُودُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمُ" شِي بِيرُهُ عِنَاتُها ـ شِي بِيرُهُ عِنَاتُهَا ـ

(آپ بیتی شخ الحدیث مولا ناز کریا:۱۸۴۸)

#### آبية الكرسى كاكرشمه

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ اللہ کے نی صافی لائی جائے گئے۔ اللہ کے خص آیا اور منھی صفی لائی جائے گئے۔ ان کوزکاۃ کے مال پر نگران مقرر فرمایا، ایک شخص آیا اور منھی ہورکہ جانے لگا، انہوں نے اس کو بکڑ لہا، تو عذر کیا کہ میں مختاج ہوں، میر نے و مدائل وعیال ہیں، اور میں سخت حاجت مند ہوں، حضرت ابو ہر رہے ہے۔ اس کو چھوڑ دیا، صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان سے بو چھا کہ وہ تمہارا قیدی کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ اس نے حاجت بتائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنا نبید وہ دومری رات بھی آیا اور منھی ہر کر جانے لگا تو حضرت ابو ہر رہ دیا تو انہوں نے گھراس کو بگرایا، اس نے بھروہی آیا اور منھی ہر کر جانے لگا تو حضرت ابو ہر رہ دیا تو انہوں نے گھراس کو بگرایا، اس نے بھروہی آیا حاجت وضرورت کا اظہار کیا تو انہوں نے گھراس کو بگرایا، اس نے بھروہی آئی حاجت وضرورت کا اظہار کیا تو انہوں نے

چھوڑ دیا، بی کریم حکی لا فظلم کے میں چھر ہو چھا، اور حضرت ابو ہریرہ نے وہ جواب دیا، آپ نے پھر فر مایا کہ وہ پھرآئے گا، اور اس طرح پھر تیسری رات بھی وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اب اس کو پکڑ لیا اور فر مایا کہ میں تجھے نہیں چھوڑ وں گا، تو بار بار وعدہ کرتا ہے کہ نہیں آؤں گا گر پھر وہی حرکت کرتا ہے، میں تجھے رسول اللہ حلی لا خطی اللہ کے سامنے پیش کروں گا، اس براس نے کہا کہا گرام مجھے چھوڑ دوتو میں تم کو پچھ کھمات سکھا تا ہوں جوتم کو نفع دیں گے، حضرت ابو ہریرہ نے بوچھا کہ وہ کیا جی ایک کہا کہ جبتم اپنے بستر پر جاؤ تو تو آیة الکری پڑھ لو بہرارے لیے اللہ کی جانب ہے ایک محافظ مقرر ہوجا تا ہا ورضی ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آسکنا ، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا ،اور جب ضبح ہوئی تو نبی کریم خبیس آسکنا ،حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا ،اور جب ضبح ہوئی تو نبی کریم خبیس آسکنا ،حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا ،اور جب ضبح ہوئی تو نبی کریم خبیس آسکنا ،حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اس نے پچ کہا اگر چہ کہ وہ مونا ہے، کیا جانب ہوکہ وہ کون تھا ؟ حضرت ابو ہریرہ پڑھ نے کہا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ کریم کیا جانب نے ہوکہ وہ کون تھا ؟ حضرت ابو ہریرہ پڑھ نے کہا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔

( یخاری:ار۱۳۰)

#### شیطان قریب نہیں آئے گا

حضرت ابوابوب انصاری عی کے گھر میں ایک طاقی تھا، جس میں جھوارے رکھے جاتے تھے، ہیں جن آتا اور اس میں ہے اُٹھالے جاتا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی (الدَّجْلِبُرُیِسِلُم کے پاس شکایت کی، آپ نے فر مایا کہ جبتم اس کود کیھوتو یوں کہنا کہ:

" بسم الله أجيبي رسول الله" ، چنانچدانبوں نے اس کو پکڑااور تسم لی که آئندہ نبیس آئے گا ،اور ای طرح تین مرتبہ ہوتار ہا کہ وعدہ کرتا، پھر بھی آتا، تیسری دفعہ کہا کہ میں تم کوایک بات بتا تا ہوں کہ آیۃ انکری گھر میں پڑھ لوتو شیطان تمہارے قریب بھی ند آئے گا ،حضرت ابو ابوب نے جب اللہ کے نبی صَلَی لِلْدِ الْبِرِیْسِلُم کوسایا تو فرمایا کہ اس نے سیح بات کمی ،اگر چہ دہ جھوٹا ہے۔ شکلی لِلْدِ الْبِرِیْسِلُم کوسایا تو فرمایا کہ اس نے سیح بات کمی ،اگر چہ دہ جھوٹا ہے۔ (تر ندی: ۵- ۲۲،۸۸، احمد: ۲۲۲۸۸)

# نی کریم طافی لفا الدرسیام پرشیاطین کے ناکام حملے

صدیث پی خود نبی کریم صلی لفته بازدسی کا ایک واقعه آیا ہے، حضرت ابو
التیاح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن جیش رضی اللہ عند سے جو کہ بہت

بوڑھے تھے ، بو چھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی لفته بازدیسی کو دیکھا ہے؟
انہوں نے کہا کہ ہاں ، میں نے کہا کہ جس رات رسول اللہ صلی لفته بازدیسی کو اللہ شیاطین وادیوں سے شیاطین نے پکڑلیا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ شیاطین وادیوں سے اللہ کے رسول صلی لفتہ بازدیسی کی طرف آئے ،اور آپ پر بہاڑ کو و تھکیل دیا ،اور ایک شیطان کے ساتھ آگ کا ایک شیطان کے ساتھ آگ کا ایک شعلہ تھا اس نے آپ کوجلا نے کا ارادہ کیا ،آپ صلی لفتہ بازدیسی فرر گئے اور ہیچھے کی طرف ہت گئے ۔استے میں جر کیل علیہ السلام صاضر ہوئے اور کہا کہ اے مجمد ابڑھے ،آپ نے کہا کہ کیا پڑھوں؟ کہا کہ بیہ صاضر ہوئے ،اور کہا کہ اے میں بڑھانو شیاطین کی وہ آگ بھی تی اور اللہ نے ان کو بڑیت ویوں ، جب آپ نے یہ پڑھانو شیاطین کی وہ آگ بھی تی اور اللہ نے ان کو بڑیت

﴿ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّمَامَاتِ اللّهِ النَّمَامَاتِ الَّتِي لَايُحَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ مِّنُ شُرَّ مَاخَلَقَ وَذَرَأُوبَرُأُ ، وَمِنُ شَرَّمَايَنُزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمِنُ شَرَّ مَا يَعُرُجُ فِيْهَا، وَمِنُ شَرَّ مَا ذَرَأً فِي الْأَرْضِ، وَمِنُ شَرَّ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا،وَمِنُ شَرَّ فِنَنِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنُ شَرَّ كُلَّ طَارِقٍ إِلَّاطَارِقاً يُطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحُمْنُ﴾

( میں اللہ کے کلمات تا مات کے ذریعہ جن ہے کوئی نیک یابد آ سے نہیں جاسکتا پناہ بکڑتا ہوں، ہراس چیز کے شرسے جس کواس نے پیدا کیا، وجود دیا، اور پھیلایا ہے اور اس چیز کے شرسے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس سے جواس میں چڑھتی ہے اور اس سے جو زمین میں پھیلتی ہے اور اس سے جواس سے نگلتی ہے، اور اس رات ودن کے فتوں کے شرسے بھی اور ہر رات میں آنے والے کے شرسے بھی ، سوائے اس کے جو خیر لے کر آئے، اے رحمٰن!)

(ابن انی شیبہ:۵را۵،منداحمہ:۳۱۹،کنز العمال:۱۸۰۵الترغیب والترهیب ۱۳۰۳،۳۰ س صدیت کوامام منذری نے الترغیب میں ذکر کر کے فرمایا کہام احمد وامام ابو یعلی کی سندیں جید میں )

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندي بعينه الى طمرح كاقصه مروى ہے۔ (ويكھو: السنن الكبرى للنسائى: ٢ ر٣٣٤م بهم اوسط للطمر انى: ار ١٨م ، عمل اليوم الليلة للنسائى: ار ٩٣٠)

#### حضرت عروہ پر قابو پانے سے شیاطین عاجز

ایک مجیب واقعہ سنئے ،حضرت عروہ بن الزبیر بیٹے حضرت اساء بنت ابی بر الصدیق کے صاحبز اوہ اور حضرت عائشہ کے بھانچ ہیں ،ان کا ایک مجیب وجیرت انگیز واقعہ کتابوں میں لکھا ہے ،وہ یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ترحم نی لافائی خلیفہ بنے سے پہلے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی حجمت پرسویا ہوا تھا کہ راستہ پر آ وازیں محسوس کیا ،اور جھا تک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ شیاطین جوق در جوق آرہے ہیں یہاں تک کہ میرے مکان کے پیچھے ایک کھنڈر میں جمع ہوگئے بھر اہلیس بھی آگیا اوراس نے چیخ کرکہا کہ " من لی بعروۃ بن الزبیر؟"(کون میرے پاس عروہ بن الزبیر کولائے گا) ایک جماعت کھڑی ہوئی اور کہا کہ ہم لاکیں گے، پس گئے اور والی چلی آئے اور کہا کہ ہم الن پر قادر نہ ہو سکے ، اہلیس نے پھر چیخ کرکہا کہ " من لی بعروۃ بن الزبیر؟"(کون میرے پاس عروہ بن الزبیر کولائے گا) تو ایک اور بہ ہماعت بھی جاکروالی آگئ، تو ایک اور کہا کہ ہم الن پر وہ پھر بہت زورے چیخا ہی کہ میں ہے جھا کہ ذریبن شق ہوئی ، اور چیخ کرکہا کہ " من لی بعروۃ بن الزبیر ؟"(کون میرے کہ ذریبن شق ہوئی ، اور چیخ کرکہا کہ " من لی بعروۃ بن الزبیر ؟"(کون میرے پاس عروہ بن الزبیر کولائے گا) تو ایک تیسری جماعت آٹھی اور کہا کہ ہم لاکی بیس عروہ بن الزبیر کولائے گا) تو ایک تیسری جماعت آٹھی اور کہا کہ ہم لاکی بیس عروہ بن الزبیر کولائے گا) تو ایک تیسری جماعت آٹھی اور کہا کہ ہم ان پر قاور نہیں ہوسکے ، اور یہ جماعت بھی جا کر بہت دیر میں واپس آگئ ، اور کہا کہ ہم ان پر قاور نہیں ہوسکے ، اس پر اہلیس غضینا ک ہوکر چلاگیا اور شیاطین بھی اس کے پیچھے ہوگے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رکائ لاؤی یه واقعه دیکی کرحضرت عروه بن الزبیر کے
پاس گئے اور بیسارا واقعه سنایا تو انہوں نے کہا کہ میر ہے والدحضرت زبیر بن العوام
رضی اللہ عند نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صَلَیٰ لائی الدیکے کہا کہ جو بھی شخص میں یا شام اس دعاء کو پڑھتا ہے اللہ اس کوابلیس اور اس کے لشکر سے
مخفوظ رکھتے ہیں، وہ دعاء بیر ہے:

﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ذِي الشَّانِ، عَظِيْمِ الْبُرُهَانِ ، شَدِيُدِ السُّلُطَانِ، مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ، أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ﴾ السُّلُطان، مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ، أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ﴾

(الله كنام سے جوشان والا ہے، بڑى وليل والا ہے، زبر وست سلطنت والا ہے، زبر وست سلطنت والا ہے، جواللہ جا ہوں) ہے، جواللہ جا ہے وہ ہوتا ہے، میں شیطان سے اللہ كى پناہ جا ہتا ہوں) (تاریخ این عساكر: پہر ۲۷۷، مختر تاریخ دشق: ارا ۲۵۲، کنزاممال: ۲۸۱۲ حدیث ۲۵۰۵) اس ہے معلوم ہوا کہ اہلیس اوراس کا پورالشکر حضرت عروہ بن الزبیر پراس دعاء کی برکت سے قادر نہ ہو سکا، جوانبیس اپنے والد کے داسطے سے نبی کریم صابی ڑوڈ جلبہ کرسی کم ہے پیچی تھی۔

# حضرت عمر ﷺ نے شیطان کوشتی میں یحیار دیا

ابووائل علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ علیہ نے کہا کہ شیطان اصحاب نی صَلَیٰ لِاَوْ اِلَٰ عِلیْ اِللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک آ دی کو ملا اور ان ہے کشی کی مسلمان نے کہا کہ بچھے چھوڑ دے ، میں کتھے کھیاڑ ویا اور اس نے انگو شے کوکاٹا نو شیطان نے کہا کہ بچھے چھوڑ دے ، میں کتھے ایسی آ یت سکھا تا ہوں کہ ہم شیاطین میں سے جب کوئی اس کوسنتا ہے تو بیٹے پھیر کر بھاگ جاتا ہے تو ان صحابی نے اسے چھوڑ دیا ،گر شیطان نے اس آ یت کے سکھانے سے انکار کردیا تو پھر پچھاڑ دیا اور سکھانے نے انکار کردیا تو پھر ان میں کشتی ہوئی مسلمان نے اسے بھر پچھاڑ دیا اور اسکا انگوٹھا دبایا اور کہا کہ وہ آ یت بتاوے ، اس نے انکار کردیا کہ وہ آ یت سکھائے ، اسکا انگوٹھا دبایا اور کہا کہ وہ آ یت بتاوے ، اس نے انکار کردیا کہ وہ آ یت سکھائے ، سے بارہ ان میں چھر کشتی ہوئی تو شیطان نے کہا کہ وہ آ یت سورہ بھرہ میں ہے، یعنی سے بارہ ان بیس چھر کشتی ہوئی تو شیطان نے کہا کہ وہ آ یت سورہ بھرہ کہا کہ وہ آ یت انہوں نے کہا کہ ہوائے حضر سے عمر بھٹا کے کون ہوسکتا ہے۔ آ یت الکری ۔ حضر سے عبداللہ بھٹا ہے کھر سے کوئی ہوسکتا ہے۔ کا تذکرہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہوائے حضر سے عمر بھٹا کے کون ہوسکتا ہے۔ کا تذکرہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہوائے حضر سے عمر بھٹا کے کون ہوسکتا ہے۔ کا تذکرہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہوائے حضر سے عمر بھٹا کے کون ہوسکتا ہے۔

#### دعاءمين وسيليه

ایک حدیث میں ہے کہ ایک نامینا صحابی مفترت نبی کریم صَلَیٰ لاُدھِلْہُ رَسِنہُ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میں نامینا ہوں ، آپ میرے لیے دعا ،فر ماد بیجئے کہ اللّٰہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے ، آپ صلیٰ لاڈھلائی سِنہم نے فر مایا کہ یا تو صبر کرو اور یہ تہمارے تن میں بہتر ہے اور اگر جا ہوتو دعا ءکردوں ،ان صحابی نے عرض کیا کہ دعا یفر مادیں،اس پرآپ نے ان کواچھی طرح وضوکرنے کااور دورکعت نماز اواکر کےاس طرح وعا یکرنے کا تھکم ویا:

﴿ اللّٰهُمَّ إِنِّي آتَوَجَّهُ اِلَيُكَ بِنَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحُمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّي الرَّحُمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّي الرَّحُمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّي الرَّحُمَةِ اِللّٰهُمَّ شَفْعُهُ اِنّٰى تَوَجَّهُ لِي اللّٰهُمَّ شَفْعُهُ فِي عَلْمَ الروايات زيادة) وَشَفَعُنِي فِيُهِ ﴾

( تر ندی:۳۵۰۲، این خزیمه : ۲۲۵،۲۲۵، این ماجه: ۵ ۱۳۵۵، متدرک حاکم :ار ۴۵۸، عمل الیوم واللیلة للنسائی:ار ۱۳۵۷)

امام ترفدی نے اس حدیث کوسیح اور امام حاکم نے سیح علی شرط الشخین قرار دیا ۔

ال حدیث سے علماء نے اس پراستدلال کیا ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں جیسے حضرات انبیاءاور اولیاء کے وسیلہ سے دعاء کرنا جائز ہے، جبیبا کہ حضرت نی اکرم صَلَیٰ (فِلَةُ الْبُرِیَسِنَمْ نے ان صحافی کواس کی تعلیم دی۔علامہ شوکا ٹی نے بھی اس کواختیار کیا ہے، جبیبا کہ شہور اہل حدیث عالم مولا نا عبد الرحمٰن مبارک پوری نے علامہ شوکا ٹی کی کتاب[تخة الذاکرین] کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔

( ويكھو: تخفة الاحوذي: • ار14 تا 14)

# الله تعالى كاذ كرخاوم ي بهتر

حضرت فاطمہ یہ نے جب اپنے مشاغل اور گھر بلوکام کی مشقت کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی لفی چلیوکی سے جاکرایک خادم عطاء فر مانے کی ورخواست کی تو نبی کریم صلی لفی چلیوکیٹ کم نے انگونٹیج وذکر کی تلقین فر مائی تھی۔ چنانچے روایات

میں اسکی تفصیل اس طرح آتی ہے:

حضرت علی ﷺ وحضرت فاطمہ ؓنے جاہا کہ چونکہ گھریلو کاموں کی زیادتی اور حجی ہے بہت بریثان ہیں،حضرت فاطمہ اے ہاتھ چکی پیس پیس کر سخت ہو گئے ،اور حضرت علی کنویں سے یانی بھرا کرتے ہیں ،اس سے ایکے سینے میں دروکی شکایت پیدا ہوگئی ہے۔اورحضرت فاطمہ بھی یانی اٹھایا کرتیں ،جس سے آئی گردن میں نشان ہو گئے ۔اور دیگر گھریلومصروفیات ہےان کے کیڑے بھی خراب وخستہ ہوجاتے ۔ اور روٹیاں پکانے کی وجہ ہے ( دھویں نے ) چیرہ کا رنگ بدل دیا ؟اس لئے رسول اللہ صَابِی لِفِی خِلِیوسِ کم ہے ایک غلام یا خادم ما تک لیس۔جب اللہ کے نبی کے گھر منچے تو آپ صلی (بلاد البرکیسی موباں موجود نہ تھے۔ حضرت عائشہ سے ذکر کر کے واپس چلی آئیں اور جب رات ہو چکی اور پیدھنرات بستر پر چلے گئے ،تب نبی کریم صلی لافدہ ایک کے ان کے گھر تشریف لائے ۔اوران وونوں کے درمیان میں آپ بينه كئة اورمعلوم كياكه بيني! كيا بات تقى جوتم آئى تقيس؟ حضرت فاطمه فرماتي بين: مجھے عرض کرتے ہوئے شرم آئی ؛اس لئے کہہ دیا کہ سلام عرض کرنے کے لئے حاضر ہوئی تھی، پھر بعد میں بتا یا کہ یہ پریشانی تھی، تو آپ حکی لایڈ بلکریٹ کم تے یہ یریٹانی ومشقت من کرفر مایا که کیا میں تنہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: فاطمہ! تم جس چیز کا مطالبہ کررہی ہووہ منہیں زیادہ پہند ہے یاوہ جواس ہے بہتر چیز ہے؟ حضرت علی چی فرماتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ کی چنکی لی اور (آہتہ ہے) کہا کہتم یہ بولو کہ خادم ہے بہتر جو چیز ہے وہ پہند ہے۔ غرض آپ صلی لیڈ چیز کی نے فرما یا کہ جسب تم بستر پر جاؤ تو چونیس (۳۳) مرتبہ اللہ اور تینتیس (۳۳) مرتبہ سجان اللہ اور تینتیس

(۳۳۳) د فعدالحمد ملله پردهو، پهتمهار سے لئے خاوم ہے بہتر ہے۔ ( بخاری:۲۱ر۷۰۸، فتح الباری:۱۱ر۱۱)

امام حرم قاری سدیس کی والده کی بدوعا

یباں ایک عبرت خیز واقعہ موجودہ امام حرم قاری سدیں صاحب زید مجدهم کے بارے ہیں بعض معتبر ذرائع سے مجھے معلوم ہوا کدان کی والدہ محتر مہدب کسی بات پر عصہ ہوتیں تو ان کو یوں بدرعاء دیبتیں ، کہ اللہ تم کوحرم کا امام بنائے ۔اللہ اکبر اکسی عجیب بددعاء ہے ہیا جس میں سراسر رحمت اور برکت ہے ، بیددراصل اسلامی تعلیم و تجرب بددعاء ہو دیکھتے اللہ تعالی نے ان کی بید دعاء قبول بھی فرمائی اور قاری سدلیں کوامام حرم بھی بنا دیا ورساری دنیا ہیں ان کوشہرت بھی دیدی۔

اس داقعہ سے ہیں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ماؤں کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ اپنی اولا دکوکوسہ نہ دیں ، بلکہ اگر بھی خصہ آجائے تو بھی الی دعاء دیں ، جس سے اپنی اولا دکا فائدہ ہو، جیسا کہ قاری سدنیس صاحب کی والدہ نے کیا۔

# معرفت ومحبت الهي

جب عشق سکھا تا ہے آ داب خود آگاہی

کھلتے ہیں غلاموں پر، اسرار شہنشاہی
عظار ہو، رومی ہو،رازی ہو،غزالی ہو
سیجھ ہاتھ نہیں آتا ہے آہ سحرگاہی
(اقبال رعمہ لائھ)

#### معرفت سے ہی محبت پیدا ہوتی ہے

## امام رَبِيْعَةُ الرَّ ائْ اوران كوالدكي ملاقات

جب تک انبان کواللہ کی پہچان نہ ہو،اس کے دل میں اللہ کی محبت بیدانہیں ہوسکتی ۔ بہت زمانہ پہلے بعنی بنوامیہ کے دور کا واقعہ ہے، جب کہ امام مالک ابھی طالب علمی کی زندگی گذاررہے تھے،ان کے ایک استاذ تھے،جن کا نام رَبِیُغَةُ الرُّ اے تھا، بہت بڑے عالم تھے،آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام مالک کے استاذ کیے ہوں گھا، بہت بڑے عالم تھے،آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام مالک کے استاذ کیے ہوں گے؟ بہت بڑے جلیل القدر فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے،اور اللہ والے بزرگ بھی تھے اور اللہ والے بزرگ بھی تھے ان کے والد کا نام فروخ تھا۔

جب امام ربعۃ الرائے مال کے پیٹ میں تھے تو ان کے والد فروخ خراسان کی جانب جہاد کی ہم پرامیرالمونین کے تھم سے نکل گئے ، جب جہاد میں جانے کے لیے نکل تو چوں کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کب والیسی ہوگی اور کیا حالات ہوں گئے کہ زندہ بھی آؤں گا یا اللہ کی راہ میں شہید ہوجاؤں گا؟اس لئے ان کے پاس جو ۳۰ مرخرار ویناریا ورہم تھے،انہوں نے اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ میں جہاد میں جارہا ہوں اور بیتمیں برار تمہارے حوالے ہیں،ضرورت کے مطابق اس میں سے خرج کرتے رہنا، اگر اللہ تعالی نے زندگی باتی رکھی اور والیسی ہوگی تو پھر میں تم سے آکر حساب رہنا، اگر اللہ تعالی نے زندگی باتی رکھی اور والیسی ہوگی تو پھر میں تم سے آکر حساب لے اوں گا۔ کہر کرنگل گئے۔

جو نُظے تو ایسے حالات ان کے اوپر آئے کہ تاریخ بغداد کے مطابق تقریباً اس واقعہ کے ستائیس برس بعد ان کولوٹمانصیب ہوا، لمبے چوڑے عرصے کے بعد واپسی ہوئی۔ مدیندان کی ستی تقی اوراپنی بیوی کو مدینہ میں ہی جھوڑ کر گئے تھے، جب واپس مدیندآئے تو ویکھا کہ وہاں کی پوری فضاہد لی ہوئی ہے، نی نی سڑکیس بن گئی ہیں، نی نی عمارتیں بن گئی ہیں، خیرآئے اور بہت غور وفکر کے بعد اپنی گلی وغیرہ کو پہچانا اورا پنے گھر پہنچے اور جب پہو نچے تو وہ رات کا دفت تھا، اپنے گھوڑے کوا کم طرف یا ندھا اور نیزے سے در واز ہ کھولا ، اور در وازے کے اندر گھنے لگے۔

توایک صاحب بابرآرے تھے، دونوں میں ملاقات ہوئی، جب انہوں نے دیکھا کہ بیا ندرگھس رہے ہیں توان کونو کا اور کہا کہ ارے اللہ کے دعمن ایسی کے گھر میں بلاا جازت جانا جائز نہیں ہے، تو فروخ نے کہا: یہ کسی کا گھر نہیں ہے، یہ تو میرا گھرہے، میرے گھر میں کس سے اجازت لوں؟ اب دونوں میں تو تو میں میں ہونے گئی ،وہ کہتے ہیں یہ میرا گھرہ اور وہ کہتے ہیں تم گھس نہیں سکتے ،یہ تو میرا گھرہے، دونوں میں جو گفتگو ہوئی تو پڑوی لوگ جمتے ہوگئے، رہید کہنے لگے کہ میں ان کوسلطان کے پاس فیصلہ کے لئے لے جاؤں گا اور فروخ نے کہا کہ ہاں میں جمی تم کو بادشاہ کے پاس فیصلہ کے لئے لے جاؤں گا اور فروخ نے کہا کہ ہاں میں اندرے سنا اور آکرد یکھا کہ کیا ہور ہاہے؟

جود یکھا تو تماشایہ نظر آیا کہ دونوں باپ جیٹے دست وگر یہان ہیں ،ان کو بڑا
تجب ہوا،اورانہوں نے کہا کہ یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے جھڑا ہور ہاہ،
پہچان نہیں ہے، باپ نے جیٹے کو پہچانا اور نہ جیٹے نے باپ کو پہچانا۔ بیوی نے کہا کہ تم
دونوں آپس ہیں کیا کررہے ہو؟ جیٹے سے کہا: بیٹا رہید! یہ تو تمہارے باپ ہیں،
ملاقات کرداوران سے کہا فروخ یہ تمہارے جیٹے ہیں،ان سے ملاقات کرو۔ جب
مال نے پہچان کرائی تو پھردونوں نے معافی چائی اور روتے ہوئے آپس ہیں گلے
ملٹنے گئے۔

(تاریخ بغداد: ۲۲۸۸)

غور کیجئے کہ جب تک دونوں میں پہچان نہیں تھی تو اب و کہے میں فرق ،اور انداز ایبا،اور جب بیٹے کومعلوم ہوا کہ یہ میر سے اباجی ہیں اور باپ کومعلوم ہوا کہ یہ میر ابیا جی ہیں اور باپ کومعلوم ہوا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو پھر گلے مل رہے ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ معرفت و پہچپان اتن بڑی چیز ہے کہ جب پہچپان ہوتی ہے تو ول میں محبت آتی ہے اور پہچپان نہیں ہوتی تو دل میں محبت نہیں ہوتی ۔اس لیے جب انسان اللہ کی پہچپان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے تو اس

## آخرت میں اللہ کی معرفت ہی کام آئے گ

مولا ناروی نے ملطان جمود غرنوی کا ایک بجیب واقعد کھا ہے جو ہڑا عبرت خیر
وسبق آ موز ہے، وہ یہ کہ سلطان جمود غرنوی کے زیانہ میں چوروں کا کچھز درہ وگیا تھا،
اور بادشاہ اس کی وجہ سے پر بیٹان ہوا ،اور چوروں کو پکڑنے کے لئے ایک بجیب
مدیر نکالی کہ شاہی لباس آ نار کر چوروں کا ساپھٹا پرا نالباس پہن لیا،اورشہر میں گشت
کرنے لگا،ایک جگہ بردیکھا کہ بہت سے چورا کھٹے بیٹے ہوئے آپس میں باتیں
کررہے ہیں ،بادشاہ بھی ان میں بیٹے گیا، چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ
کررہے ہیں ،بادشاہ بھی ان میں بیٹے گیا، چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ
کہا کہ ہم بھی تم جیسا ہوں، چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے،انھوں نے
کہا کہ ہم بھی تم جیسا ہوں، چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے،انھوں نے
کہا کہ ہم بھی ہم بادشاہ نے کہا: پہلے آپ لوگ اپنا اپناہنر بناؤ، پھر میں اپناہنر
بناؤں گا،ایک چور نے کہا کہ میں او نچی سے او نچی دیوار پھا ٹدکر مکان میں واظل ہوجا
تا ہوں ،اگر چہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسر سے نے کہا کہ میری ناک کی سے
خاصیت ہے کہ کی جگری جگری میں آئی طافت ہے کہ میں گھر میں گھنے کے لئے اس میں
خور نے کہا کہ میرے باز ومیں آئی طافت ہے کہ میں گھر میں گھنے کے لئے اس میں

سوراخ کرسکا ہوں۔ چوتھ چور نے کہا کہ میں ماہر صاب ہوں ، Phd کیا ہوا ہوں ، کتابی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو، چند لمحول میں حساب لگا کر تقسیم کردیتا ہوں۔ پانچویں چور نے کہا کہ میرے کا نوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آوازی کر بتاہ بتا ہوں کہ کتا کیا کہ رہا ہے۔ چھٹے چور نے کہا کہ میری آنکھ میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو رات میں دکھ لیتا ہوں ، دن میں اس کو بہچان لیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میری واڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب جمر مین کو بہتا ہوں ، دن میں اس کو بہتان کیتا ہوں ، دن میں اس کو بہتان کو بہتان کو بہتان کہ میری واڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب جمر مین کو جانب ہوائی ہو گھائی کے لئے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری واڑھی بل جاتی ہوتی ہو جمر مین کھائی کے بھند ہے سے نیج جاتے ہیں، چونکہ وہ باوشاہ تھا، اس نے ایک خاص لطیف انداز سے اپنا ہنراور کمال بیان کیا، سارے چور یہ بات می کرخوش ہو خاص لطیف انداز سے اپنا ہنراور کمال بیان کیا، سارے چور یہ بات می کرخوش ہو خاص لطیف انداز سے اپنا ہنراور کمال بیان کیا، سارے چور یہ بات می کرخوش ہو جائیں گئے ،اور کہنے گئے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گئے ،اور کہنے گئے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گئے ،اور کہنے گئے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گئے ۔۔

پھانسی کا تھم دے دیدیا ، اور کہا کہ اس مقدمہ میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ، کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔

یباں ایک بات ضمنا عرض کرتا ہوں کہ ای طرح قیامت کے دن اللہ کو کسی گواہ کی ضروت نہیں ہوگی، اس لئے کہ: ﴿ وَهُوَ مَعَکُمُ اَیُنَ مَا کُنْتُم ﴾ (تم جہاں بھی ہو، وہ تہبارے ساتھ ہے ) اگرتم وہ ہوتو تیسرا خدا ہے، چار ہوتو یا نچواں خدا ہے، جہتم بدکاریاں کرتے ہو، تو اللہ سب دیکھتا ہے، اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود قیامت کے دن بندوں پراتمام جمت کرنے کے لئے ہاتھوں اور بیروں کی ، فرشتوں کی اور صحیفہ اعمال کی گوائی ہوگی۔

الغرض جب چھ کے چھ چور پھائی کے تختہ پر کھڑے ہوگئی ہور جورات
آگھوں کی خاصیت والاتھا، اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ بیوائی تخص ہے، جورات
ہمارے ساتھ تھا، وہ تختہ دار سے جلا یا کہ حضور پچھ دیر کے لئے امان وی جائے،
اورا پ سے تنہائی کا موقعہ و یا جائے۔ بادشاہ نے کہاٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لئے
پھائی کوموتو ف کردو، اوراس کومیرے پاس بھیج دو۔ اس نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ
ہر کیے خاصیت خودرا نمود، ہر ایک نے اپنی خاصیت بتادی، ہرایک نے اپنا ہمر
ہماری دہنی کو ارشاہ انھوں نے ہماری دہنی کو اور بڑھایا کہ آج
ہم تختہ دار پر ہیں، اے بادشاہ! ہیں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ نے وعدہ
فرمایا تھا، جب ہمرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جا تا ہے، آگراس وہ ت میری واڑھی بل
جاتی ہے تو مجرمین پھائی سے نجات پا جا تا ہے، آگراس وہ ت میری واڑھی بل
فرما کمیں، تا کہ ہماری جان خلاصی پائے ۔ سلطان محمود نے کہا: '' تمہارے ہنروں
نے تو تمہیں جتلائے قہر کردیا ہے، لیکن سے تھی جوسلطان کا عارف ہے، اس کی چشم
سلطان شناس کے فیل ہیں تم سب کور ہاکیا جاتا ہے۔

اس جیب وغریب قصہ کو بیان کر کے مولا نا روم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر مخص
ای ہنر پر ناز کر رہاہے ، ہڑے ہڑے اٹل ہنرا پنی بدمستیوں میں مست ،اور خدا سے
عافل ہیں ؛ لیکن کل قیامت کے دن ،ان کے بیہ ہنر بچھ کام ندآ کیں گے ، بلکہ بہی
د نیوی ہنر ان کو مبتلا ءِ قہر وعذاب کر دیں گے ،اوراس کے بر خلاف جن لوگوں نے
اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ اللہ عز وجل کو پہچان لیا ،اور اس کی
معرفت اپنے دلوں میں پیدا کرئی ، قیامت کے دن بیخود بھی نجات یا کمیں گے ،اور

یادرکھوکہ جس نے دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچانے کا ہمر سکے لیا، تو پھر
دوسرے ہنر سکے منا ہے مضر نہیں ، کیونکہ پھر کوئی بھی ہنر آپ کو اللہ سے عافل نہیں کرسکتا،
واکٹر انجینئر بنامنع نہیں ہے ، بشر طیکہ آپ اللہ سے عافل نہ ہوں۔ اس حکا بت سے
معلوم ہوا کہ چیٹم سلطان شناس ہی کام آئی ، باتی ہنر تختہ دار پر لے گئے ، ای طریقہ پر
دنیا کے تمام کارو بار جو اللہ سے عافل ہوکر کئے جاتے ہیں ، وہ آخر کار انسان کو تباہی
و بر بادی ہیں و اللہ بے ہیں ، لیکن جب کوئی شخص اللہ کی معرفت کا نور حاصل کر لیتا
ہے اور وہ اللہ سے عافل ہونے کے بجائے اللہ کا عاقل بن جاتا ہے ، تو دہ شخص خود بھی
نجات یا تا ہے ، دوسرول کو بھی نجات دلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے ، اس لئے سب
سے بڑی چیز اللہ کی معرفت ہے۔

# خوف البی بھی معرفت کا متیجہ ہے

امام جلال الدین رومی ؒ نے لکھا ہے کہ ایک آ دمی سفر پرنکلا، جنگل میں چلتا رہا، جنگل میں بہت وور چلنے کے بعد اسے تھکان ہوئی اور تھکان کی وجہ سے نیند غالب ہوگئی، اس نے سوچا کہ کہیں آ رام کرلوں لیکن آ رام کرنے اس لیے ہمت نہیں ہوئی کہ جنگل کاراستہ ہے اور جنگل کے راستہ میں کیے آرام کروں؟ سو جنار ہا کہ کوئی چیز مجھے ایسی مل جائے جس کی وجہ ہے مجھے کچھ سہارا مل جائے تو میں آرام کرلوں، بہت آگے جانے کے بعد دیکھا کہ ایک جانورسویا ہوا ہے، اس نے کہا کہ بہت اچھا، یہ کوئی جانورسور ہاہے، میں بھی اس کے ہاز وسوجاؤں۔

چنانچہ جانور کے باز دوہ بھی جاکر لیٹ گیا، نیند کا اتناغلبہ تھا، تھکان الی تھی کہ
بس پڑتے ہی نیندلگ گئ، کچھ دیر بعدای رائے ہے ایک دوآ دمی آر ہے تھے، پیچے
ہے آتے آتے جب وہ دہاں پہنچ تو ایک بجیب منظرانہوں نے ویکھا کہ ایک انسان
مویا ہوا ہے اور اس کے باز وجو جانور سویا ہوا ہے ،وہ حقیقت میں شیر ہے ،یہ لوگ
بہت پریشان ہوئے کہ کہیں یہ شیر جاگے اور اس بچارے کو کھا جائے ۔انہوں نے
آہتہ ہے سونے والے کوآ داز دی ادر دیگایا ، جب وہ جاگاتو ان لوگوں نے اس سے
کہا کہاں سوئے ہو؟ وہ تہارے باز وشیر ہے شیر ۔ بس جناب اتنا سنتے ہی دہ گھبرایا
پریشان ہوا اور ڈرکے مارے اس کی جان فکل گئی اور مرگیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ خوف بھی معرفت و پہچان کے نتیج بیں پیدا ہوتا ہے ،
اگر معرفت و پہچان نہ ہوتو خوف بیس آسکنا، جب پہچان ہوگی تو خوف آجائے گا۔
د کیھئے جب تک اسے شیر کی معرفت و پہچان نہیں تھی تو اس پرشیر کا خوف بھی پیدا منیں ہوا، جیسے بی شیر کی معرفت حاصل ہوئی تو اس کا خوف بھی بیدا ہوا اور وہ مرگیا۔
ای طرح جب اللہ کی پہچان انسان کو ہوجاتی ہے کہ اللہ کتنا ہوا اور زبر دست ہے ، کتنی بڑی طافت والا ہے ، وہ کیا سے کیا کرسکتا ہے ، ؟ جب یہ پہچان اللہ کی انسان کو ہوگی تو ایس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کوئی ہلچل نہ بچے اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں انٹہ کا خوف بیدا نہ ہو۔

# میرے پاس سوجا نیں ہوتیں تو جھی اللہ تعالی کی محبت میں قربان کر دیتا

ایک صحافی کا واقعہ ہے کہ چند صحابہ کوایک علاقہ میں جانا پڑاتو وہاں کے باوشاہ نے ان کوگر فتار کرنے کا حکم دیا، اس کے فوجیوں نے بکڑے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، باوشاہ عیسائی تھا، اس نے کہا کہتم عیسائی بن جاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی نہیں بنتے ،ہم تو مسلمان ہیں، ایک اللہ کو مانے والے ہیں، ہم ای ایک اللہ کاسبق ساری دنیا کو سکھانے ہیں۔ ساری دنیا کو سکھانے ہیں۔

اس نے کہا کہ یا تو تمہیں میری بات مانی ہوگی یانہیں تو میں تمہارے ساتھ سخت سلوک کروں گا۔انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی جو جا ہیں آپ کریں ہمین ہم تواہین دین سے اوراینے اللہ سے پھرنے والے نہیں۔

قرآن كريم مين ايك جكدالله تعالى كاارشاد ب:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُواُ مَن يَرُثَدُّ مِنكُمُ عَن دِيْنِهِ فَسَوُفَ يَأْتِيُ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ (اے مسلمانو! تم میں سے کوئی اگروین سے پھرجائے تواللہ دومری قوم کو پیدا کردےگا، جواللہ سے محبت دکھی، اللّذان سے محبت دکھگا)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوائی توم پہندہ، ایے مسلمان پہندہیں جوائلہ کی محبت میں چور ہوں ، سرشار ہوں ؛ اس لیے اس کا ذکر کیا کہتم پھرنا جا ہوتو پھرجاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ، ہم دوسری توم کو بیدا کریں گے جوہم سے محبت کرنے والی ہوگ ، اور پھر اس کے نتیج ہیں ہم بھی اس سے محبت کریں گے۔

تو وہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ توجو چاہے کر، ہم تو پھرنے والے نہیں ، تواس نے

ا ہے خادمون کو تھم دیا کہ ایک کڑھائی میں تبل ڈ الواور بنچے ہے آگ جلاؤ ۔

چنا نچے بہت بڑی کڑھائی میں تیل ڈالا گیا،اور نیچے سے آگ جلائی گئ اورخوب زبردست طریقہ پراس تیل کو پکایا گیا، جب وہ بالکل پک گیااور کھولنے لگاتواس نے ان ووحفرات میں سے پہلے ایک صحائی کواٹھا کراس میں ڈالنے کا تھم دیا۔ جب ان صحائی کواٹھا کراس میں ڈالنے کا تھم دیا۔ جب ان صحائی کواٹھا کر اس میں جل بھن گئے، کھولتا ہوا تھا، بس بوں ڈالا اوران کی جان نکل محمولتا ہوا تیل تھا اور پکا ہوا تھا، بس بوں ڈالا اوران کی جان نکل محمولتا ہوا تھا، ہس بوں ڈالا اوران کی جان نکل محمولتا ہوا تھا۔

اس کود کھے کرجودوسرے صحافی تھے وہ رونے گے، بادشاہ نے یہ مجھا کہ شایدان کادل کچھ نرم ہوگیا ہے، اب یہ میری بات مان لیس گے؛ لہذا ان سے کہا کہ رکجھ و تبرارا بھی بھی حشر ہوگا، اگرتم نے میری بات نہیں مانی ؛ اس لیے میری بات مان کواور رونے کے بجائے میری بات مان کرائی جان بچالو۔ وہ صحافی کہنے گئے کہ تھے وہو کا ہور باہے ، میں اس لیے نہیں رور باہوں کہ میں ان کی جان کویوں نکلتے ہوئے دکھے رہا ہوں ، بہاں جھے کوئی خوف اور کوئی دہشت اور کوئی وحشت نہیں ہوری ہیں ڈالو گیا ذرای در میں ان کی جان کو ان کی بان تعلی کواس تیل میں ڈالو گیا ذرای در میں ان کی جان نکل بان کی بان نہیں ہوئی ، اس لیے میں رور باہوں کہ میں خواس تیل میں ڈالو گیا ذرای در میں ان کی کوئی ووسری جان نکل جائے گی ، پھر میرے یا س اللہ کی محبت میں قربانی و بین ہوں تو میں یہ خواہش میں قربانی و بین ہوں تو میں یہ خواہش میں خواہش کروں گا کہ بار بار میری جان کواس میں ڈالا جائے ، اور میں سومر تبداللہ کی محبت میں کروں گا کہ بار بار میری جان کواس میں ڈالا جائے ، اور میں سومر تبداللہ کی محبت میں قربان ہوجا دیں۔

(حياة الصحلية: اله٢٣٧)

الله اكبر! كيامجت تحى الله سے ، كيساعث تفاصحابه كا ، كياد نيا كاكوئى عاشق محبت كى الله مثال اور نظير پيش كرسكتا ہے ؟ حديث ميں بھى آتا ہے كه رسول الله صلى (لا جليد كرنے ہوں الله صلى (لا جليد كرنے ہوں الله عن الله عن ميرى جان ہے ، مسلى (لا جليد كرنے ہوں كہ الله كرا سے بيں مجھے تل كياجائے ، پھرزندہ كياجاؤں ، پھرتل ميں بيد جا جا اور ، پھرتل كياجاؤں ، پھرترندہ كياجاؤں ، پھرتل كياجاؤں ، پھرترندہ كياجاؤں ، پھرترندہ كياجاؤں ، پھرترندہ كياجاؤں ، پھرتر كياجاؤں ، پھرترندہ كياجاؤں ، پھرترندہ كياجاؤں ، پھرترندہ كياجاؤں ، پھرترندہ كياجاؤں ، پھرتر كياجاؤں ، پھرتر كياجاؤں ، پھرترندہ كياجاؤں ، پھرتر كياجاؤں ، پھرترندہ كياجاؤں ، پھرتر كياجاؤں ، پھر

( بخاری:۲۶۴۴م، جمجم اوسط:۸۳۳۳۸، مصنف عندالرزاق:۵۳۸۵) بیاللّد کے راہتے میں مرنا اللّٰہ کی محبت میں مرنا ہے ،جب بیرمحبت غالب ہوتی ہے تو اس کا بیرحال ہوتا ہے۔

حضرت ابراهيم القليقة كى الله تعالى معبت

میں نے حضرت مولانا ذوالفقاراحمد صاحب دامت برکاتهم کی بعض کتابوں میں پڑھاہے کہ حضرت ابراھیم خلیل اللہ الفائی ایک مرتبہ کریاں چرارہے تھے، راستہ میں ایک آدی اللہ تعالی کی محبت میں بہتر ہے پڑھتا ہوا جا رہا تھا: "سبخن الملك القدوس ،سبخن ذی العزة والهیبة والكبریاء والحبروت" حضرت ابراھیم الفائی کویہ جملے پڑے ایجھے گے، اور ظاہر بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے ذکر سے ول کولذت ملتی ہے، اور ول اس کے لئے بے قرار ہوجاتا ہے۔

لبندا حضرت ابراهیم الفلیلانے اس آدمی سے درخواست کی کہ وہ اللہ ک تعریف کے یہ جملے ایک بارد ہرائے تو اس نے کہا: کہ میں دوبارہ پڑھوں گا تو آپ کیا دیگے ؟ حضرت ابراھیم الفلیلانے فرمایا کہ میں اپنی آدھی بکریاں دیدوں گا۔اس نے وہ تشہیع دوبارہ پڑھ دی اور آپ نے اپنی آدھی بکریاں اس کو دیدیں بگر جب آپ نے ان جملوں کو سنا تو محبت خداوندی سے اور زیادہ بے قرار ہو گئے اور اس سے ایک بار پھر

پڑھنے کی درخواست کی ، تو اس نے بو چھا کہ اب کے پڑھوں تو کیا دو گے؟ حضرت
اہراھیم الظفظ نے فرمایا کہ بقیہ آ دھی بحریاں بھی دیدوں گا ، تو اس نے پھران جملوں کو
پڑھ دیا اور آپ نے باقی بحریاں بھی اس کو دیدیں ، محرابراھیم الظفظ کی بیاس نہیں بھی ،
آپ نے اس سے پھر پڑھنے کے لئے فرمایا، تو اس نے کہا کہ اب تو آپ کی سار ک
بحریاں ختم ہوگئ ہیں ، اب پڑھوں گا تو کیا دو گے؟ حضرت ابراھیم الظفظ نے فرمایا کہ
بگریاں تو ختم ہوگئی اور کوئی چیز میرے پاس دینے کوئیس ہے ، مگر خود میر ک
ذات تو موجود ہے ، اور آپ کوئیس کوئی بحری چرانے والا چاہئے ، اس لئے ایک با راور
بڑھ دیجئے اور اس کے بدلے میں میں آپ کا غلام بن جاؤں گا ، آپ بھی سے ان
بڑھ دیجئے اور اس کے بدلے میں میں آپ کا غلام بن جاؤں گا ، آپ بھی سے ان
بڑھ دیجئے اور اس کے بدلے میں میں آپ کا غلام بن جاؤں گا ، آپ بھی سے ان

يه شكراس آدمى نے كہا كه دراصل ميں الله كافر شنة ہوں بتہار المتحان لينے آيا تھا كه آپ كوالله سے محبت كتنى ہے؟ يه ميں ديكھنا چا ہتا تھا ، آپ كامياب ہو گئے ، يہ ليجئے آپ كى بكرياں ۔

الله اکبر! کیا عجیب محبت تھی! کیساعش تھا! کہا یک باراللہ کا نام لینے اوراس کی تشہیح بیان کرنے پر پہلے تو ساری بکریاں ویدیں، پھرخودا پی ذات کوغلای کے لئے پیش کرویا۔

### ایک بزرگ کاعشق الهی میں رونا

مولانارومی نے اپنی مثنوی میں ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ اللہ کی محبت میں رویا کرتے تھے اور شوق وید ارا کلو بے چین ومضطرب کئے ہوئے تھا،ان کے ایک رفیق طریق نے ان کو فیسے سے کی اور کہا کہ اتنا ندرویا کرو، ورنہ کہیں آنکھوں میں خلل وخرا بی ندآ جائے۔

مولا ناردی اس کفتل کرتے ہیں:

زابدے راگفت بارے درغمل مسلم گری تا چیثم را نیا پیخلل اس برزابدہ عابدہ عاشق نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی ! دد حال سے خالی نہیں یا تو اس رونے اور گریہ وزاری کی وجہ ہے آخرت میں جمال خدادندی مجھے نصیب ہوگا یا ہے کہ ان آئکھوں کو بدودلت نصیب ندہوگی ،اگر رونے ہے جمال خداوندی نصیب ہوجا تا ہے تو ان آنکھوں کے ندر ہنے اور خراب ہوجانے کا کیاغم؟ اللہ کے وصال وویدار جمال کیلئے دوآ ٹکھیں کیا ،لاکھوں آنکھوں کوبھی قربان کیا جاسکتا ہےاورا گر خدانخو استہ میری بدبخت آنکھوں کو جمال حن کا دیکھٹا نصیب نہ ہوا تو ان بد بخت آنکھوں کا پھوٹ جانا ہی بہتر ہے، وہ آئھہ ہی کیا جو جمال بار کے دیکھنے کے قابل نہ ہو۔

مولا تاردي زامد كايد جواب نقل كرتے بين:

گفت زاہدازدو بیروں نبیت حال سمچھم بیند یا نہ بیند آل جمال گر به بیندنو رحق خو د چه قم است 💎 دروصال حق دودید کے کم است ورنه ببندنو رحق را گو ہر و! ایں چنیں چثم شتی گوکو رشو

## ایک عاشق خدا کا گریه و یکا

امام غزالی رحمہ الله الله کے مکاشفہ القلوب میں حکایت لکھی ہے کہ حضرت ذ والنون مصری کہتے ہیں کہ ایک دن میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو ستون کے قریب ا یک بر ہندنو جوان مریض کو پڑے دیکھا جس کے دل ہے رونے کی آ دازنگل رہی ہے، میں نے اس کے قریب جا کراہے سلام کیا اور یوچھا کہتم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں

ایک غریب الوطن عاشق ہوں، میں اسکی بات بچھ گیا اور میں نے کہا کہ میں بھی تیری طرح ہوں، وہ رونے لگا، اسکاروناد کھے کر جھے بھی رونا آ گیا، اس نے جھے دیکھ کرکہا کہتم کیوں رور ہے ہو؟ میں نے کہا کہ اسلئے رور ہا ہوں کہ تیرا اور میرامرض و بہاری ایک ہے، اس نے جیخ ماری اور اسکی روح پر واز کرگئی۔

یہ ہے خدا کی محبت اور عشق کا رونا جس پر دعدہ ہے کہ خدا تعالی ایسے مخص کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیگا۔

## الله اورغير الله كي محبت كااجتماع ناممكن ہے

حضرت منون محبّ بہت ہڑے اللہ کے ولی گررے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس شرط پر کہ وہ دین پر قائم رہے گی، شریعت کے او پر چلتی رہے گی، نکاح ہو گیا، اس سے جھے ایک پکی پیدا ہوئی، پکی بڑی بیاری منحی، اس لیے میراول اس پکی میں لگ گیا، میں بار ہاراس کی طرف و کھی اوراس میں مشغول رہنے لگا، اس پکی کی محبت نے میرے او پر غلبہ پالیا اور جواللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت ول میں باتا تھا اس میں کی ہونے گی، پہلے تو اللہ کی محبت ایس کھی ہونے گی، پہلے تو اللہ کی محبت ایس کھی ہوئے گی، پہلے تو اللہ کی محبت ایس کھی ہوئے گی، پہلے تو اللہ کی محبت ایس کھی ہوئے گی، پہلے تو اللہ کی محبت ایس کھی ہوئے گی، پہلے تو اللہ کی محبت ایس کھی ہوئے گی، پہلے تو اللہ کی محبت ایس کھی ہوئے گی، پہلے تو اللہ کی محبت ایس کھی ہوئے گی، پہلے تو اللہ کی محبت ایس کھی ہوئے گی اور بسی ہوئی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔

حفرت سنون فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کدا سے اللہ ایس دل کے اندر محسوس کرتا ہوں کہ تیری محبت میں کی ہور بی ہے ، جھے بتادے کہ یہ کیوں ہور بی ہے۔ کہتے ہیں کہ رات سویا تو خواب کے اندرد یکھا کہ ایک ابرکا سا یہ ہے ، اس کے اندر بڑی شعنڈک معلوم ہور ہی ہے اور ایک نورانیت ہے ، بہت سارے لوگ اس کے اندر جمع بیٹے ہیں ، میں سنے خواب ہی میں کسی سے یو چھا کہ لوگ کیوں بیٹھے

بیں، اور یکون لوگ بیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عشاقِ خداوندی بیں، عاشقان البی
ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت بیں چوراور سرشارلوگ ہیں، یہ یہاں پرجمع ہیں، کہتے ہیں کہ
میں بھی جاکران لوگوں میں بیٹنے کی کوشش کرنے لگا بتوایک آ دمی آیا اور میر اہاتھ
کی کرکراس نے بچھے باہر کردیا، میں نے کہا کہ بھائی! میں بھی ان لوگوں میں شامل
موں، ہیں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اللہ کی محبت میں سرشار رہتا ہوں، مجھے
بھی ان میں بیٹھنے وے ہتو وہ کہنے لگا کہ نہیں، تو ان میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ
تیرے دل میں تو تیری بی کی محبت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے خواب ہی میں پھر اللہ
تیرے دیا ہا گی۔
تعالیٰ سے دعا ہا گی۔

دعایہ کی کہ اے اللہ ااگراس لڑکی کی محبت نے تیری محبت کومیرے ول سے قطع کردیا ہے تواس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اے اللہ! تیری محبت و ب کراس کی محبت کونکال دے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بیدعا کی خواب ہی میں ، تو خواب ہی میں میری ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ عورتوں کے رونے کی آواز آرہی ہے۔ استے میں میری آئے کھل تو دیکھا کہ واقعی عورتیں رور ہی ہیں ، میں نے بو جھا کہ کیا بات ہوگئی ؟ تو کہا کہ بچھا کہ کیا بات ہوگئی ؟ تو کہا کہ بچی اور یر جے می ، ابھی گر کر مرگئے۔

الله اكبرا براعبرت ناك واقعہ ب، يالله تعالى كا يسے عشاق تھے، جيسے الله تعالى نے كہا: ﴿ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا أَشَدُ حُبّاً لَّلَهِ ﴾ (ايمان والے الله سے شديد محبت كرتے ہيں) اس ميں ذراى كى انہوں نے محسوس كى توانہوں نے الله تعالى سے مالتھاء كى۔

آج ہم لوگ غور کریں کہ ہمارے دل میں کتنے لوگوں کی محبت ہے، بے شار چیزوں کی محبت ہے، اور صرف محبتیں نہیں ہیں، بلکہ غالب محبتیں ہیں، اللہ کی محبت کہیں آیک کونے میں پڑی ہوئی ہے، اوراس کا کوئی احساس بھی ہم کوئیں ہورہا ہے، اوراس کا کوئی احساس بھی ہم کوئیں ہورہا ہے، اوراس احساس کے نہ ہونے کی وجہ سے اسکے کوئی آثار بھی ہمارے او پر مرتب ہوتے دکھائی نہیں دیتے ، اور بید حضرات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں چور ہیں، مرشار ہیں، اوراس کے اندر ذرای کی محسوس ہور ہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست ہور ہی ہے کہ اسالہ دینائی۔

## مصائب سے بیخے کا انمول نسخہ

#### افلاطون كاسوال اورحضرت موى عيين كاجواب

افلاطون جوبہت بڑا تھیم اور اپنے زبانہ کے بڑے تھکنداوگوں ہیں تہارہوتا ہے اور وقت کا بہت بڑا فلسفی تھا اور اس کی تحقیقات دنیا ہیں آئے بھی معتبر و مستند مانی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موکی علیہ السلام کے زبانہ کا تھا ، اس کے بارے ہیں لکھا ہے کہ وہ جنگل میں ایک معمولی جھو نپرٹرے ہیں رہتا تھا ، لوگوں ہے میں ملا پنہیں رکھتا تھا ، اگر کسی کو اس سے ملنا ہوتا تو پہلے سے اجازت لینی پڑتی تھی ، وہ اللہ کوتو مات تھا ، اگر کسی کو اس سے ملنا ہوتا تو پہلے سے اجازت لینی پڑتی تھی ، وہ اللہ کوتو مات تھا ، اگر کسی کو اس سے ملنا ہوتا تو پہلے سے اجازت کینی پڑتی تھی ، وہ اللہ کوتو مات تھی ہوئی تھی ، حضرت موسی خلے اس سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں ، میر ہے او پرایمان لاؤ ۔ تو اس نے کہا کہ میر الیک سوال ہے ، وہ یہ کہ قرض بیجئے کہ اللہ تعالی تیر پھینک رہا ہے ، اور بندے اس کا نشا نہ ہیں، اگر بند سے اللہ تعالی اور اللہ کے تیر بی بیٹا ہے ہیں اور پر بیٹا نیاں ، بیاریاں وجاوٹات ہیں، اگر بند سے اللہ تعالی لی البد یہ جواب دیا کہ تیر پھینکنے والے کی بغل ہیں بیٹھ جاؤ ، اس لیے کہ تیر پھینکنے واللہ کے ان تیروں سے بیخا ہیں تو کیا طریقہ ہے ؟ حضرت موسی نے اس کے سوال پر فی البد یہ جواب دیا کہ تیر پھینکنے والے کی بغل ہیں بیٹھ جاؤ ، اس لیے کہ تیر پھینکنے واللہ فی البد یہ جواب دیا کہ تیر پھینکنے والے کی بغل ہیں بیٹھ جاؤ ، اس لیے کہ تیر پھینکنے واللہ فی البد یہ جواب دیا کہ تیر پھینکنے والے کی بغل ہیں بیٹھ جاؤ ، اس لیے کہ تیر پھینکنے واللہ فی البد یہ جواب دیا کہ تیر پھینکنے والے کی بغل ہیں بیٹھ جاؤ ، اس لیے کہ تیر پھینکنے واللہ کی البد یہ جواب دیا کہ تیر پھینکنے والے کی بغل ہیں بیٹھ جاؤ ، اس لیے کہ تیر پھینکنے واللہ کو کو بھی کی تیر پھینکنے واللہ کی بغل ہیں بیٹھ جاؤ ، اس لیے کہ تیر پھینکنے واللہ کی بغل ہیں بیٹھ جاؤ ، اس لیے کہ تیر پھینکنے واللہ کیا کہ تو کو بھی کیا کہ میں بیٹھ جاؤ ، اس لیے کہ تیر پھینکنے واللہ کی بغل ہیں بیٹھ جاؤ ، اس لیے کہ تیر پھینکنے واللہ کیں بیٹھ کیا کی بغل ہیں بیٹھ جاؤ ، اس کے کہ تیر پھینکے واللہ کی بغل ہیں بیٹھ کیا کیا کو بعل کی تیں بیکھ کی بھیں بیٹھ کیا کی بغل ہیں بیٹھ کیا کہ بیر کیا کہ کی بغل ہیں بیٹھ کی بھی بیا کی بغل ہیں کی بھی کی بیر کی بغل ہیں کی بھی کی بھی کی بیر بیر کی بغل ہیں کی بھی کی بھی بیر کی بھی کی بھی بیر بھی ک

توسامنے تیر بھینکے گا ،اپنی بغل میں نہیں بھینکے گا۔

مطلب یہ تھا کہ اللہ کے قریب ہوجاؤ ، جواللہ کے قریب ہوجائے گا اُسے تیرکیے گئے گا؟ اور جود درر ہے گا فلا ہر ہے کہ اسے تیر گئے گا۔ جب یہ جواب حضرت مویٰ نے دیا تو وہ خوش سے انجھل پڑ ااور کہنے لگا کہ ایسا فی البدیہ جواب تو شاہد دنیا ہیں کوئی دے نہ سکے ، اور کہا کہ دافعی آپ اللہ کے بی ہیں ، میں مانتا ہوں الیکن آپ جاہلوں کے لیے ہیں ، آپ کی جھے ضرورت نہیں ، کیونکہ میں تو بڑا تھ کمنداور فلفی ہوں۔

### جب تومیرا،تو آساں میراز میں میری

ایک قصہ ہے کہ سلطان محمود کا ایک غلام تھا ، اس کا ایاز نام تھا ، بادشاہ اُس سے

بہت محبت کرتا تھا ، دیگر در باریوں کو اس بنا پر ایاز سے حسد ہوگیا کہ بادشاہ اس کو کیوں

اتنا جا بتا ہے؟ بادشاہ نے اس کو بھا نپ لیا ، ادر لوگوں کو بیر بتانا جا ہا کہ بیس کیوں ایاز

ہے اتنی محبت کرتا ہوں ۔ ایک دن بھرا ہوا در بارتھا ، اور بیفلام ایاز بادشاہ کی پشت پر

کھڑا اس کو پکھا جھیل رہا تھا ، اس درمیان بادشاہ نے کہا : میر سے در باری جو چیز جس

کو پہند ہو ، میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ اس چیز پر وہ ہاتھ درکھ دے ، وہ چیز

اس کو دیدی جائے گی ۔

سارے ارکانِ دولت و مشیران سلطنت أشھے اور انہوں نے اپنی اپنی پہندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بادشاہ کی اجازت ہے اس کو اٹھا لیا ، گرایا زخاموش اپنی جگہ کھڑا تھا ، اس نے ندکسی چیز پر ہاتھ رکھا نداس کو اٹھا نے کی کوشش کی ، یہ دیکھکرلوگ ایاز کو تکنے لگے کہ کتنا ہڑا ہے وقوف ہے کہ ایسی قیمتی چیزیں میسر آ رہی ہیں گریدندا پی جگہ سے اُٹھتا ہے ، نہ کسی چیز کو اُٹھا تا ہے ، با دشاہ بھی بیسارا منظر دیکے دیا تھا ، اس نے کہا: ایاز ! کیاتم کو جمارے در بارکی کوئی چیز پسند نہیں آئی ؟ تم نے کسی چیز کو کیوں پسند

نہ کیا؟ توایاز نے بڑا بجیب وبصیرت افروز جواب ویا ،اس نے کہا کہ حضور! میں نے تو آپ کو پسند کر لیاہے ، اور جب آپ میرے ہو گئے تو سارا در بارمیرا ہو گیا ،اب مجھے کسی اور چیز کو پسند کرنے اور اُٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟

میرے دوستو! ایک مخلوق کا غلام جب این آقا کی محبت میں اس مقام کو پہنے میں اس مقام کو پہنے میں اس مقام کو پہنے سکتا ہے تو کیا اللہ کی و ات اس سے گئی گزری ہے؟!!! ۔ لہذا اللہ سے اللہ ہی کو طلب کرو، جب اللہ ل جائے گا تو سب ل جائے گا، جیسے اُس غلام ایاز نے بادشاہ ہی کو مانگ لیا تھا، اگر کوئی چیز ما نگتا ہتو صرف وہ چیز اس کو ملتی ، بادشاہ کی محبت نہ ملتی ، اسی طرح اللہ سے و نیا ما نگو گے تو د نیا سلے گی ، د نیا والے د نیا ما نگتے ہیں ، گر مختلف نہ لوگ اللہ سے اللہ ہی کو مانگ ہیں، جب اللہ کو ما نگ لیا تو اللہ اُس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہو گیا ۔ سب بجھ اُس کا ہو گیا۔

## جس كاخدااييا مو، كياوه غيرالله كي طرف نظر كرسكتا ہے؟

حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک عورت اپنے شوہر کی شکایت کیر آئی اور
کہنے گئی: حضرت! بیں آئی حسین ہوں، پھر بھی میراشو ہرو دسری عورتوں کی طرف نظر
کرتا ہے، اور غیرعورتوں کے پاس جاتا ہے، اور میری طرف کوئی النفات نہیں کرتا،
پھر کہنے گئی کراگر شریعت میں پردہ کا تھم نہ ہوتا تو میں ابنا چہرہ آپ کے سامنے کھول کر
بتاتی کہ مجھاللہ نے کیسا حسین بنایا ہے۔ بین کر حضرت جنید ہے، ہوش ہوگئے، ہوش
میں آنے کے بعد مربدین نے پوچھا کہ حضرت! کیا بات تھی؟ کیوں آپ پرغشی
طاری ہوگئی؟ حضرت نے فرمایا: کہتم نے اس عورت کی بات تی نہیں، وہ کیا کہ رہی
تھی کہ میرے جیسی حسین عورت کے ہوتے ہوئے بھی میراشو ہر دوسروں کی طرف
نظر کرتا ہے، یہ من کر مجھے ایک حدیث قدی یاد آگئی ، جس میں آپ

صَلَى لِيَعْ عَلِيْدُوسِكُم في فرمايات كرالله فرما تاب كه:

'' جس کا خدامیرے جیسا ہو، کیا وہ بندہ مجھے جھوڑ کر دووسروں کی طرف نظر کر سکتا ہے؟''

سورج کود کیمو، چاندکود کیمو، کتے حسین جیں ، توان کو بنانے والا کیساحسین ہوگا، جومٹھاس کو پیدا کرنے والا ہے، اسمیس کیسی مٹھاس ہوگی ، مال کے دل بیس محبت پیدا کرنے والا خدا، بندول سے کتنی محبت کرتا ہوگا ، ایسے خدا کوچھوڑ کر ہم کہاں بھٹک رہے ہیں۔ (فانی تو فکون)

#### جدهرميرامولى ادهرشاه دوله

ایک بزرگ کی حکایت یادآئی که شاہ دولدایک بزرگ تھے،ان کا قصہ ہے کہ شاہ دولہ کے وطن میں ایک مرتبہ طوفان بیا ہوا ،اوران کے وطن کے قریب ایک بہت بڑی نہر بہتی تھی ،طوفان کی وجہ ہے اس نہر کا رخ شہر کی طرف ہونے لگا ہتو سارے لوگ گھبرا گئے ،اور کہنے گئے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ساراشہرڈ وب جائے گا ؛اس لئے چلوکسی اللہ والے ہے دعا کروالیس ، دہاں شاہ دولہ بزرگ موجود تھے ،لوگ ان کی خدمت میں آکر کہنے گئے : کہ حضرت! اس وقت نہر کا رخ شہر کی طرف ہے اور خطرے کی بیصورت ہے،اگر ایسا ہوا تو پھر سارا شہرڈ وب جائے گا ،اللہ تعالی سے آپ خطرے کی بیصورت ہے،اگر ایسا ہوا تو پھر سارا شہرڈ وب جائے گا ،اللہ تعالی سے آپ دعا کر دیجئے کہ وہ ہم سب کو بچالے۔

توانہوں نے آنے والوں سے کہا: کہ تمبارے پاس بھاؤڑے ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا: کہ ہاں ہیں، کہا کہ جاؤ بھاؤڑے اٹھا لاؤ لوگ بھاؤڑ کے لیکروہاں پہونچے ، اور شاہ صاحب کے ہاتھ میں تھا دیئے ،شاہ وولہ ان کولیکرنہر کے اس کنارے پہونچ گئے جہال سے پانی آنے کا اندیشہ تھاا ور کہنے گئے کہ یہ جومینڈگل ہوئی ہے، اس کو کھود و تاکہ پانی ادھر کو آجائے ۔لوگ کہنے گئے کہ حضرت! یہ کیا ہور ہاہے؟ ہم تو یہ کہنے کیلئے آئے تھے کہ اس سے بچیں، یہ تو ہم سے وہ کام کروار ہے ہیں جس سے کہ شہرڈوب جائے گا۔کہا: کہ حضرت یہ کیا؟ اس سے توشہرڈوب جائےگا۔

اس بران بزرگ نے ایک جملہ کہا کہ'' جدھرمیرامولی ادھرشاہ دولہ'' یعنی جومیرے مالک کی مرضی ہے وہی شاہ دولہ کی مرضی ہے، میں کوئی کام میرے رب کی مرضی کےخلاف نہیں کر د زگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب بندہ اپنی مرضیات کواللہ کی مرضی کے تابع کردیتا ہے اور اطاعت خدا وندی کواپنے او پر لازم کر لیتا ہے تو وہ تکلیف میں بھی راحت محسوس کرتا ہے؟

حضرت فاطمهٌ كاصبروصال نبوى صَلَىٰ لَاِيَدُ عَلَيْ وَسِينَا لَهُ مِنْ يَرِ

حفرت فاظمہ "نی التقلین سرور کو نیمن حفرت محمد صَلَیٰ لِفَیْ قَلِیَوَ اللّٰمَ کَی لَخْتِ حَکْر وَنُو وَنِقَلِ وَ مَلَیٰ لِفَیْ قَلِیَو کِی لَخْتِ حَکْر وَنُو وَنِقَلِ وَ جَبِ اللّٰہ کے تی صَلَیٰ لِفَیْ قِلْ وَسِی کُم کا وصال مبارک ہوا تو ظاہر ہے کہ آپ کو بہت تم ہوا ، کس قدرتم ہوا اس کا انداز ہان کے ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے جوانہوں نے اس موقعہ برقر مائے تھے۔

صُبَّتُ عَلَىَّ مَصَائِبُ لَوُ أَنَّهَا صُبَّتُ عَلَى الْأَيَّامِ صِرُدٌ لَيَالِيَا (فَرَمَانَ عِلَى الْأَيَّامِ صِرُدٌ لَيَالِيَا (فرماتی بین که جھ پراللہ کے رسول کی وفات کی وجہ ہے جومصائب ڈالے گئے ہیں وہ اگر دنوں پر ڈال دیے جائیں تو دین رات ہوجائیں)۔

یعنی ون کی روشی ان مصائب کانخل نه کرسکے گی اوردن بھی اندھیر یوں میں تبدیل ہوجا کیں جیسے راتیں ہوتی ہیں۔ اندازہ سیجئے کہ کس فقدرتم ہوگا،گرکوئی شکوہ و شکایت انگی زبان پرنہ جاری ہوا۔ آج عورتیں اپنے کسی رشتہ دار باپ، ماں یا شوہر کے یا کسی اور کے انتقال پرنہایت ہی بے صبری کا مظاہرہ کرتی اور شکوہ وشکایت کی زبان دراز کرتی نظر آتی ہیں۔ یاد رکھو! یہ محبت المہیہ کے خلاف ہے۔

## ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے

ایک دفعہ حضرت مول پین کو پیٹ میں درد ہوگیا انہوں نے اللہ ہے ہاکہ
اے اللہ! اس کاعلاج بتاد بیخے ۔ وہ تو کلیم اللہ سے ،اللہ سے ہم کلای کرتے ہے ،
انہوں نے کہا کہ اے اللہ میر بے پیٹ میں درد ہے ،اس کا کوئی علاج بتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاول کھا و ۔ (بنگلوروالے خوش ہوجا کیں گے کہ ہم سب چاول ہی کھاتے ہیں )۔ حضرت موی پین کو بھی اللہ تعالیٰ نے چاول ہی کا تھم دیا۔ اب حضرت موی پین نے چاول ہی کا تھم دیا۔ اب حضرت موی پین نے چاول ہی کا تھم دیا۔ اب حضرت موی پین نے چاول ہی کا تھم دیا۔ اب حضرت موی پین نے چاول کھا کے لیکن وہ درد کم نہیں ہوا۔ اللہ نے علاج تجویز کیا اور درد کم نہیں ہوا۔ انہوں نے اللہ سے پھرعض کیا کہا ہے اللہ پر بیتانی ختم نہیں ہوئی ۔ پھراللہ پر بیتانی ختم نہیں ہوئی ۔ پھراللہ تعالیٰ سے عرض کیا لیکن تیسری دفعہ بھی کھانے کے بعد بیاری ختم نہیں ہوئی ۔ پھراللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ اس حکے یاس جاؤ۔

اب حضرت موی ﷺ تحکیم صاحب کے پاس گئے۔ان کودکھایا توانہوں نے کہا کہ جا والے کھاؤ۔ اللہ نے اللہ کا کہا کہ جا دیا تھا کم نہیں ہوئی بیاری۔ اب یہاں گئے تو دی جا ول کھاؤ۔ فیرا قرار کھائے جا ول کھائے تو ٹھیک ہوگئے۔اشکال ہوگیاؤ ہن میں۔

الله ہے عرض کیا کہ اے اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ۔ یہ راز ذرافاش ہوجائے توبہت احیما کہ آپ نے کہا جاول کھاؤ ،ایک دفعہ نہیں تین دفعہ میری بیاری ختم نہیں ہوئی ،حکیم صاحب نے بھی کہا جا ول کھاؤ اور بیاری میری ختم ہوگئی بیرمیرے مجھ میں نہیں آرہاہے ۔اللہ نے کہا کہ اے موی اِنگریس نے کہا توای لیے کہا کہ اس کاعلاج بی وہ تھا۔ حکیم صاحب نے اگر کہا وہ بھی ای لیے کہا کہ ان کے علم کے مطابق بھی اس کاعلاج وہی تفالیکن جہاں تک بیاری کے ختم ہونے کاسوال ہےوہ تومیرے اختیار میں ہے۔ میں نے ختم اس وقت نہیں کرنا جا باءاس لیے میں نے ہیں کیا۔اگر چیتم نے جاول کھایالیکن حکیم صاحب کے کہنے پر میں نے یہ جا ہا کہ بھاری تمہاری ختم ہوجائے اس لیے ختم کردی۔اب رہاریہوال کداے اللہ اس وقت آپ نے کیوں ختم نہیں کیا؟ تحکیم صاحب کے باس جانے کے بعد کیوں ختم کیا؟۔ بیاس ليختم كيا كما كرميرے ياس آپ كى درخواست بريس يوں بى ختم كيا كرون تو تحيم صاحب کاپیٹ کیسے بھرے؟ حکیم صاحب کاپیٹ بھی توچانا ہے ،ان کی بھی تو د نیا چکنی ہے۔اس کے لیے بیدوسائل ہیں ، ذرائع ہیں ،اسباب ہیں ،اللہ تعالیٰ نے بەحدىگارىكى ہے۔

#### چوروں کے پیدا کرنے میں کیامصلحت؟

ایک بزرگ تضان ہے ایک چور نے آکر سوال کیا، چور نیں ایک تفل بنانے والے نے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ کفریحی اللہ نے والے نے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ کفریحی اللہ نے پیدا کیا ہے، ایمان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، معصیت بھی خدانے پیدا کی ہے، معصیت بھی خدانے پیدا کی ہے، ساری یہ چزیں اللہ بی نے پیدا کی چوری ساری یہ چزیں اللہ بی نے پیدا کی چوری ماری یہ چزیں اللہ بی نے پیدا کی چوری

کافعل بھی خدائے تعالی پیدا کرتا ہے تواللہ تعالی نے چوروں کو کیوں پیدا کیا؟
توانہوں نے کہا: کہ تھے پالنے کے لیے۔وہ تفل بنانے والاتھا۔وہ بزرگ اس
کوجائے تھے۔اس لیے کداگر چورنہ ہوتے تو کون قفل جزیدتا۔ارے قفل توای لیے
خریدتے ہیں کہ چورموجود ہیں۔اور چوریاں ہوتی ہیں،اس لیے سب لوگ تالے
لیتے ہیں، دوکانوں پر بھی مکانوں پر بھی اگر چورنہ ہوتے تو ساری دوکا نیں کھلی
ہوتیں، چوہیں گھنے کھی ہوتیں۔کون بندکرنے کی مصیبت کرتا۔ یوں ہی چھوڈ کر چلے
جاتے ؛لیکن چوروں کا خطرہ ہونے کی وجہ سے لوگ بندکرتے ہیں دوکانوں کو مقفل
کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ تیرے پالنے کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا۔
ہرچیز ہیں خداکی مصلحت ہوتی ہوتی ہوتی ہاں پوری کا کنات کوان اسباب
ہرچیز ہیں خداکی مصلحت ہوتی ہے،اللہ نے اس پوری کا کنات کوان اسباب
ذرائع اور دسائل کے اندر گھیرر کھا ہے۔اللہ ہرکام وقت پر کرتا ہے۔

## الله ہر کام وفت پر کرتے ہیں

ایک قصہ یاد آگیا کہ ایک بزرگ جارے تھے، بہت بخت گری پڑرہی تھی ، یہ بری تو نے گئی ، شعنڈ ہے تھے، اچا تک بارش ہونے گئی ، شعنڈ ہے تھے، اچا تک بارش ہونے گئی ، شعنڈ ہے تھے اچا تک بارش ہونے گئی ، شعنڈ ہے تھے اچا تک بارش کے قطرات جب ان کے جسم پر پڑے تو ان کی زبان پر بے ساختہ و ب اختیارا یک جملہ آگیا ، انہوں نے کہا کہ واہ! آج کیا وقت پر بارش ہوئی! اس پر فورا الله کی طرف ہے الہام ہوا ، اور عماب نازل ہوا کہ او بادب! کیا ہم نے جمعی بے الله کی طرف ہے الہام ہوا ، اور عماب نازل ہوا کہ او بادب! کیا ہم نے جمعی بے وقت بھی بارش برسائی ہے؟ جو بھی کرتے ہیں وقت بربی تو کرتے ہیں ، تجھے بیدا کیا تو وقت پردیا ، تجھے میدا کیا صحت دی تو وقت پردیا ، تجھے صحت دی تو وقت پردیا ، کھی صحت دی تو وقت پردیا ۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ الله تعالی پر جب اعتماد ہوکہ وہ سب کام

تھنت ومصلحت کے مطابق کرتے ہیں تواللہ پرتو کل واعتاد کا پیدا ہو جانالازی ہے۔ حضرت موسی بلائیلا کی دود عاکمیں

حضرت ابوعلی دقاق ترحمہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی ہر چھوٹی ہوی حاجت وضرورت کوصرف اللہ کے سامنے پیش کرنا معرفت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت دقاق نے اس جگہ حضرت موی پینے کی بڑی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ حضرت موی پینے نے ایک دفعہ ایک بہت بڑی چیز کا اللہ تعالیٰ ہے سوال کیا، وہ یہ کہ انہوں نے اللہ ہے عرض کیا کہ:

﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾ (الالله! مجھے ابنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپود کھوں)

یہ بہت بڑا اور عظیم سوال تھا کہ اللہ کا و پیدار ہوجائے اس لیے کہ اس سے بڑی
کوئی نعمت نہیں کہ کمی کو اللہ تعالیٰ کا و پیدار نصیب ہوجائے جیسا کہ حدیث بیں ہے کہ
جنت میں جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا و پیدا ہوگا تو جنتیوں کو جنت کی ساری چیزیں اس
کے سامنے حقیر نظر آئیں گی اور اللہ کے و پیدار کی لذت ساری لذتوں پر بھاری ہوگ۔
غرض حضرت موی بھیلی نے ایک طرف اللہ سے آئی بڑی چیز کا سوال کیا اور دوسری
طرف ایک اور موقعہ پر دنیوی معمولی حقیر چیز وں کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا
اور این محتاجی ظاہر فرمائی ، چنا نچے عرض کیا:

ُ ﴿ رَبِّ إِنِّى لِمَا ٱنُّوَلُتُ إِلَى مِنُ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴾ [سورهُ نقص: ٣٣] (ترجمہ: اے میرے رب! میں ان چیزوں کامختاج ہوں جوآپ میری طرف ( کھانا وغیرہ) نازل فرما کمیں)

معلوم ہوا کہ ہر چھوٹی یا بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنا جا ہے اور ہرحال میں

الله ہی کی طرف رجوع کرنا جاہئے ؛ اس لیے کہ درتو صرف اس کا ہے، اس کے در کے سواکس کا کوئی درنہیں جہاں ہماری حاجات بوری ہوتی ہوں ، اس کا ہم کو مکلف بنایا گیا ہے۔

#### الله تعالی بندوں کوکب مقرب بناتے ہیں؟

حضرت سیدناموی ﷺ کا ایک واقعہ مولا ناروی ؓ نے لکھا ہے کہ آپ پر اللہ کی وقعہ مولا ناروی ؓ نے لکھا ہے کہ آپ پر اللہ کی وقی آئی کہ اے موی اہم نے تم کو اپنامقرب بنالیا ہے اور تم کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ حضرت موی ﷺ نے عرض کیا کہ اے پر وردگار! وہ کیا خصلت ہے جس کی بنا پر آپ ہندوں کو اپنا برگزیدہ ومقرب بنالیتے ہیں؟

الله تعالے کی جانب سے اس کا جواب ارشاد ہوا:

گفت چو طفلے بہ پیش ِ والدہ دقتِ قبرش دست ہم برو ہے زوہ لیعنی مجھے اپنے بندے کی بیہ بات اوراد ابہت پسند ہے کہ وہ مجھ سے وہ معاملہ کرے جوایک جھوٹا بچہ اپنی مال کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جب اس کی مال اس پر غصہ ہوتی ہے۔

اس وفت بچهاپی مال کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ اس کو سنٹے: مادرش گرسیلئے بروے زند ہم بماور درآید و بروے تند فرمایا کہ جب مال بچہ کو طمانچہ مارتی ہے تو وہ مال ہی کی طرف دوڑتا ہے اور اس سے لیٹ کرجلاتا ہے۔

از کسے یاری نخواہد غیرِاد او ست جملہ شرّاد خیراد ایست جملہ شرّ او خیراد لیجی میں ہے۔ لیجنی میہ بچہا پنی مال کے سواکسی سے مدد بھی نہیں جا ہتنا اور اپنی مال ہی کوتمام خیروشر کا سرچشمہ خیال کرتا ہے۔اللہ تعالے نے فرمایا کہ اے موکیٰ! یہے وہ اداجس واقعات بڑھے اور عبرت لیجے کی وجہ سے میں بندے پرعتابیت کرتا ہوں ،اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیے کو بندے کی بدادالیند ہے کہ وہ صرف اس کو بکارے اور ہروفت اس سے لولگائے۔



# محبت وعظمت رسول پیپیا کےخوبصورت نفوش کےخوبصورت نفوش

عشقِ نبوی در دِمعاصی کی دواہے ظلمت کدۂ دہر میں وہ شمع ہدئی ہے آمد تیری اے ابر کرم رونق عالم تیرے ہی لئے گلشن ہستی بید بناہے

(علامه سيدسليمان ندوي زعمة زينة)

## اسلام کے بعد صحابہ کی سب سے بڑی خوشی

ایک دفعہ حضرت نبی کریم صَلَیٰ لاِندَ البَّرِیسِنَم کی خدت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! قیامت کب ہوگی؟ آپ نے اس سے بوچھا کہتم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا کہ میں نے پچھ تیاری نہیں کی ہے، گریہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا " اَلْمَرُأُ مَعَ مَنُ أَحَبٌ" (آدی جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھے گا)۔

حضرت انس بن ما لک ﷺ اس حدیث کے راوی ہیں ، وہ فر ماتے ہیں کہ ہیں نے مسلمانو ل یعنی صحابہ کرام کوئیں و یکھا کہ وہ اسلام کے بعد کسی چیز ہے اس قدر خوش ہوئے ہوں جتنا کہآ ہے کے اس ارشاد ہے خوش ہوئے۔

(مشكل الآثار: ارامه)

ایک حدیث میں ہے کہ اس شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں نے نہ روز دل کی کثرت ہے، نہ نماز کی کثرت ہے، نہ صدقے کی کثرت ہے، اور نہ کسی چیز سے تیاری کی ہے؛لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔

( بخاري:۲ ۱۰۵۹/۲)

ابن حجرنے لکھاہے کہ بیصاحب جنہوں نے سوال کیا تھا،حضرت ذوالخویصرہ مینی تھے اور انہوں نے ایک وفعہ اسلام لانے سے قبل مسجد میں پیشاب کرویا تھا۔ (فتح الباری: ۱۱ر۵۵۵)

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کے لیے بیہ بہت ہی زیادہ خوش کا موقعہ تھا جب کہ حضوراقدس صالی لافیہ لیکر سیستانم نے بیفر مایا کہ آدی اس کے

ساتھ ہوگاجس سے محبت رکھے گا۔ اس طرح ہرمسلمان کے لیے یہ ارشادخوشی وسرور کا پیغام ہے اور امید کی ایک کرن ہے، ور نہ ہمار سے پاس کون ساالیا عمل ہے کہ جنت کی تمنا وآرز و کر سکیس۔

غرض بیر کہ بیر محبت بودی دولت ونعمت ہے کہ جنت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت و ملا قات کا موقعہ ل جائے ، مگر بید دولت کس کونصیب ہوگی ؟ عشق ومحبت نبوی میں جوسچا اور پکا ہو، اس کو بید دولت نصیب ہوگی ؛ لہٰذا آپ سے تجی و بکی محبت پیدا کرنا جا ہے۔

## عشق رسول صالى لافايعل برسيسكم كالبينظير خمونه

حفرات صحابہ کرام کی رسول اکرم طائی لفیۃ لیکویٹ کم سے محبت وعشق کا مجیب حال تھا۔ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبدر بہ بھٹھ نے حاضر خدمت موکر عرض کیا کہ یارسول اللہ اجب آپ بھی انقال فرماجا کیں گے اور ہم بھی مرجا کیں گے ، تو آپ علیوں گے ، جہال سے ہم نہ آپ کود کھے کیس گے اور مرحا کیں ان آپ کے ساتھ جمع ہو کیس گے اور کے مراز ہوں گے ، جہال سے ہم نہ آپ کود کھے کیس گے اور نہ آپ کے ساتھ جمع ہو کیس گے ، پھرانہوں نے اس پر بڑے ہی حزن اور خم کا اظہار کیا ، تو اللہ نے رہ آبت نازل فرمائی :

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّلَامِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ مَعَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّلَامِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيُقًا ﴾ النَّهَاء: ١٩٥] ( جُواللهُ ورسول كى اطاعت كريں كے ، وہ انبياء ، صديقين ، شهداء اورصالحين كے ماتھ ہوں گے )۔

انبی حضرت عبدالله علی کے بارے میں آیاہے کہ جب نبی کریم

صَلَىٰ لِفَدِهِ لِيَهِ رَسِنَكُم كَاوَصَالَ مُواتَوَانَهُولَ فَيْ دَعَا كَى كَه "اللَّهُمَّ أَعِمَنِي حتى لاَ أَرْى شَيْاً بعدَهُ "( يعنى السالله! مُحَرَّكُواندها كردستا كه نبى كريم صَلَىٰ لِفَدِ الْبَرِيسِنَمُ ك بعد كسى چيز كوند د كيوسكول) ، ان كى بيدعاء فورا قبول موتى اوراسى وفت وه نابينا موسكة .

#### (تفییر قرطبی:۵را ۲۷)

اللہ اکبر! کیاعشق تھا بحبوب دوعالم صافی لافیج لیکویس کم کے ساتھ کہ آپ کے بعد اپنی آنکھوں ہے کسی کود کھنا بھی نہیں جا ہے تھے، گویا یہ آنکھیں صرف اس لیے تھیں کہ حضور صافی لافیج لیکویس کم زیارت کریں جب آپ کا وصال ہو گیا اوراب اس کا امکان نہ رہا تو آنکھوں کی ضرورت بی محسوس نہیں ہوئی ، وہ آنکھیں کس کام کی جن سے محبوب کا دیدارت ہو۔

## حبّ رسول اور حضرت عمر عظي

### حضرت ثوبان ﷺ كاعشق رسول

ایک اور صحابی حضرت ثوبان ﷺ ہیں جور سول اللہ صَلَی کِیفِیعَلِبُونِ الله کِ آ زادکردہ غلام ہیں، ان کا حضرت نبی کریم صلی لافاۃ لیکویٹ کم کے عشق ومحبت میں یہ حال ہوگیا کہ ایک دفعہ حاضر خدمت ہوئے اور رنگ بدلا ہواتھا اورجسم تحیف و کمزور ہو گیا تھااور چیرہ برغم اور حزن کے آٹارنمایاں تھے، نبی کریم صلی لفاہ علیہ دیسے کم نے فرمایا کہا ہے تو بان! تمہارارنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ حضرت تو بان ﷺ نے عرض کیا کہ نہ مجھے کوئی نقصان ہواا ورنہ درو ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جب میں آپ كؤبيل ديكمآ توب قرار بوجاتا بول اورشديد وحشت وكهبرا بث محسوس كرتا بون ا ور جب تک آپ کونہ و کمچھ لول اور آپ سے نہال لول قرار نہیں آتا۔ جب میں نے آ خرت کامعامله سوحیا تواند بیشه ہوا کہ میں وہاں آ پ کونیه دیکی سکوں گا؛ کیوں کہ میں جانیا ہوں کہ آپ انبیاء کے ساتھ بلندترین مقام پر ہوں گے اور میں اگر جنت میں واخل بھی ہواتو آپ کے درجہ ہے کم درجہ بررہوں گا اور اگر جنت میں داخل ہی نہ ہوسکاتو پھر مجھی بھی آپ کونہ و کمھے یاؤں گا، یہ سوچ کر مجھ کوغم ہوگیااور یہ حال ہو گیاہے مفسرین نے لکھا ہے کہ انہی کے اس دافعہ بروہ آیت نازل ہوئی جواویر پیش کی گئاہے۔

( قرطبی:۵را۲۷)

## عشق نبی میں ایک لکڑی کارونا

ہمارے نی اکرم صلی الدیول کرنے کم کا واقعہ بخاری میں موجود ہے کہ نی اکرم صلی الدیول کی ایک ہما ہوں کے ایک متعلق صلی الدیول کر سیستم کا ایک منبر لکڑی کا تھا، جو ویسانی معمولی سابنا ہوا تھا، کوئی مستقل منبرندتها، نی اکرم صلی را فلا بازیر استفل ایک منبرنتمبر کرے وہاں نصب کردیااور کوتوجہ ہوئی تو انھوں نے مجد کے اندرستفل ایک منبرنتمبر کرے وہاں نصب کردیااور ککڑی کا عارضی منبر جو وہاں پر موجود تھا، اس کو دہاں سے بٹادیا، اس کے بعد حسب معمول اللہ کے نبی صلی را فلا جاری ہے جعد میں خطبہ ارشاد فرمانے تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہوئے، تو دیکھا کہ سی کے بلک بلک کررونے کی آواز آربی ہے، اور منبر روز ہا ہے، صحابہ ادھرادھر پر بیٹان ہوکرد کھنے گے، پھر کسی نے بلک بلک کر رونے کی آواز آربی ہے، بتایا کہ یارسول اللہ صلی را فلا فلا ویر اسے ، صحابہ ادھروہ منبر روز ہا ہے جس کے اوپر آب اب بتک کھڑے ہوکر خطبہ چھوڑ کر اس منبر جواب دیے اوکر خطبہ چھوڑ کر اس سے بوچھا کہ کیا ہات ہے، کیوں روز ہا ہے؟ کی طرف تشریف لے گئا اور جا کر اس سے بوچھا کہ کیا ہات ہے، کیوں روز ہا ہے؟ منبر جواب دینے لگا کہ یارسول اللہ صلی رافز فلا کرنے ہیں ڈالدیا گیا، میں آپ کی منبر جواب دینے لگا کہ یارسول اللہ صلی رفز فلا کونے میں ڈالدیا گیا، میں آپ کی نفید بھے ایک کونے میں ڈالدیا گیا، میں آپ کی نفید بھے ایک کونے میں ڈالدیا گیا، میں آپ کی نفید بھے ایک کونے میں ڈالدیا گیا، میں آپ کی نفید بھے ایک کونے میں ڈالدیا گیا، میں آپ کی معدائی برداشت نہیں کرسکا۔

اس کے بعد آپ صَلَیٰ (فارِ عَلَیٰ کِینِ کُلِی ہِ نَے اس کوسینہ سے لگایا ،اور اس کوسلی دی تو وہ خاموش ہوگیا ، پھر آپ صَلیٰ (فِارْ عَلِیْہُ کِینِ کُم نے فر مایا:

" والذى نفس محمد بيده لَوُ لَمُ الْتَزِمُهُ مازال باكياً حطباً حطباً حتى يوم القيامة، حزناً على فراق رسول الله صَلَىٰ لِقَدَمِلِ وَلِيَهِ اللهِ عَلَىٰ لِقَدَمِلِ اللهِ صَلَىٰ لِقَدَمِلِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ لَوَا عِلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ لَوْا عِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

( بخاری:۳۱۹ماین ماجه: ۷۴۸ماسنن الدارمی:۴۸)

#### حضرت عمرا درعظمت رسول

حضرت سائب بن بزید ﷺ کہتے ہیں کہ ایک بار میں مجد نبوی میں تھا کہ کسی نے جھے کئری ماری ، میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن الخطاب تھے ، آپ نے (دو شخصوں کودکھا کر) فر مایا کہ ان دد کومیرے پاس لے آؤ، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کولیکر آپ کے پاس آیا ، آپ نے ان سے پوچھا کہتم کون ہو؟ انھوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں ، آپ نے فر مایا کہ اگرتم یباں کے ہوتے تو تمہاری بٹائی کرتا ، تم رسول اللہ صَلَیٰ لِاللهٔ الْہُورِیَا کَمْ کُلُمْ مِیں آواز بلند کرتے ہو؟ بڑی ہے بڑی کے مہد میں آواز بلند کرتے ہو؟

#### امام ما لك رغمة لايذهُ اور عظمت رسول

تاریخ بیں ہے کہ ایک بار حضرت اہام مالک سے ان کے ذمانے کا باوشاہ اہر المونین ابوجعفر المنصور نے مسجد نبوی میں کی سلسلہ میں بحث کی اور اس کی آواز بلند ہوگئا قوامام مالک نے فر مایا کہ اے اہر المونین اس مجد میں آواز بلند نہ کریں ،اللہ نے صحابہ کی ایک جماعت کو یہ اوب سکھایا کہ ﴿ لَا تَرُفَعُوا الْصُواتَكُم فَوُقَ صَوْبَ النّبِي ﴾ (اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو) اور ایک جماعت کی تعریف اس طرح کی : ﴿ إِنّ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(ترتبيب المدارك قاضي عياض: الر٦٨ ،خلاصه الوفاء للسمهو دى : الرا۵)

أيخضرت صلى لايعلبرسيكم دوتيرانداز جماعتوں كے درميان

حضرات صحابہ برابر تیراندازی کی مثق کیا کرتے تھے،ایک دفعہ کا داقعہ بخاری نے حضرت سلمہ بن الاکوع" کی حدیث سے روایت کیا ہے دہ بیر کہ:

ایک بار نی کریم صلی لا گلیدی کریم قبیلد اسلم کے لوگوں پر سے گذر سے جوآپی میں تیراندازی کی مشل بازار میں کررہے تھے، نی کریم صلی لا جائی ہے نے فرمایا تیراندازی کروا ہے بنی اسامیل ایو نکہ تمھارے باپ (حضرت نے فرمایا تیرانداز تھے،اور میں فلاں جماعت کے ساتھ ہوں یہ آپ نے دوک وہ جماعت نے ساتھ ہوں یہ آپ نے دوک وہ جماعت نے اپ ہاتھ روک لئے (کدومری طرف حضور بیں اور اس جماعت پر حملہ گویا حضور پر حملہ ہے) آپ صلی لا تھا گلیدی کے ایک میں اور اس جماعت پر حملہ گویا حضور پر حملہ ہے) آپ صلی لا تھا گلیدی کے ساتھ ہیں اور اس جماعت کے ماتھ ہیں جبکہ آپ فی اور اس جماعت کے ساتھ ہیں اس پر آپ صلی لا تھا گلیدی کی سے تیر چھینکی جبکہ آپ فی اندازی کرو، میں دونوں جماعت کے ساتھ ہیں اس پر آپ صلی لا تھا گلیدی کی کرو، میں دونوں جماعت کے ساتھ ہیں اس پر آپ صلی لا تھا گلیدی کی کرو، میں دونوں جماعت کے ساتھ ہیں۔

( بخاری امر۲ ۴۰۰ باب التحریض علی الری مشکوة ۳۳۲ )

اطاعت رسول ہے انحراف اور حضرت عمر ﷺ کا فیصلہ

ایک منافق اور بہودی کے درمیان ایک زمین کے مسلم میں اختلاف وجھڑا ہوگیا ، بہودی کا کہنا تھا کہ بیز مین میری ہے اور منافق کا دعوی تھا کہ میری ہے ، بہودی نے کہا کہم مسلمان ہوتو چلوتہارے نبی کے پاس ہی فیصلہ کرالیتے ہیں ،اب دونوں میسلم کی خدمت میں آئے ،اوراپنے ماہین اس دونوں میسلم کی خدمت میں آئے ،اوراپنے ماہین اس زمین کے متعلق فیصلہ طلب کرنے گئے تو آپ صلی لائد جا بین اس

گفتگو ہننے اور دونوں کے دلائل کا جائز ہ لینے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ بیز مین یہودی کی ہے،اس مسلمان کی نہیں ۔

آپ صالی لاد جلہ کو بیاری کے کار فیصلہ منافق کو پسند نہیں آیا۔ وہ یہودی ہے کہنے لگا کہ یہ فیصلہ حیح نہیں ہوا البند اہم حضرت عمر ﷺ کے پاس اس کا دوبارہ فیصلہ کرائیں گے، اس پر بھی یہودی تیار ہوگیا۔ منافق دراصل میں بچھ رہاتھا کہ حضرت عمر بھی چونکہ کا فروں ، یہودیوں کے متعلق سخت ہیں ، وہ اس یہودی کو برداشت نہیں کریں گے اور معاملہ سنتے ہی میرے تی میں فیصلہ کریں گے۔

چنانچدو ونوں حضرت عمر عظی کی خدمت میں پہنچ اورا پے مسئلے کی تفصیل سنائی اور فیصلہ چاہا، اور بہودی نے بیہ بھی کہدویا کہ حضرت! اس کا فیصلہ آپ کے نبی صلی (فیڈ البرکسٹی میرے قل میں کر بچے ہیں، مگر پھر بھی بیمسلمان (منافق) مانے کو تیار نبیس، اور اس نے دوہارہ آپ سے فیصلہ کرانے کے لئے مجھے یہاں آپ کے یاس لایا ہے۔

یاس لایا ہے۔

حضرت عمر ﷺ نے ہو چھا کہ کیا حضور علیہ السلام نے فیصلہ کردیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہاں! حضرت عمر ﷺ نے فر مایا: تم لوگ بہیں بیٹے رہو، میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر حضرت عمر اندر گئے اور تلوار لاکر اس منافق کی گردن اڑادی، اور فر مایا کہ جو آپ صَلَیٰ لاَفِیْ اِیْرِیْنِ کُم کے فیصلہ ہے راضی نہ ہو، اس کے قی میں عمر کا فیصلہ ہی ہے اس کے بعد منافقوں نے شور مجایا کہ عمر نے ایک مسلمان کوتل کردیا، حضور کی خدمت میں شکایت کیکر آئے، اس واقعہ کے متعلق اس دفت ہے آیت تا زل ہوئی کہ:

﴿ فَلاَ وَرَبُكَ لَايُوْ مِنُونَ حَتَٰى يُحَكَّمُوكَ فِيْمَا شَحَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُوا فِي أَنْفُسِهِمُ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيماً﴾ کی ہوسکتے جب تک کہ وہ اپنے جھکڑوں میں آپ کو تھم نہ مانیں اور آپ کے فیصلہ سے اپنے دلوں میں کو کی تنگی نہ یا نمیں اور بلاچوں وچرا قبول نہ کرلیں )

(تفسيرا بن كثير: ارا٥٢)

معلوم ہوا کہ دین کی بعض یا توں کو ما ننا دوربعض کا انکار کرنا منافقوں کی علامت ہے،اور کامل مومن وہ ہے جو ہر بات میں رسول کی اطاعت کرے۔

ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جونماز روزہ و دیگر عبادات میں تو قرآن و صدیث پر عمل کرتے ہیں بہت ہے لوگ ایسے ہیں جونماز روزہ و دولت کا اور اپنے ذاتی یا خاندانی مفادات کا آتا ہے تو وہاں نداللہ یادآتا ہے ،ندرسول کی پرواہ ہوتی ہے ،ندلوگوں ہی سے کوئی شرم وحیاء ہوتی ہے ، بلکہ سب سے بالاتر ہوکر وہ اپنے مفاد کے لئے کوشش کرتے ہیں ، جیا ہے اللہ دامنی ہویا نہ ہو،اللہ کارسول خوش ہویانا خوش ہو۔

#### حضرت زينب كا نكاح اوراطاعت رسول

قرآن می حضرت زینب بنت بحش و حضرت زید بن حارث کا ایک قصد آیا ہے اسلامیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے۔ ایک آیت ہے:

﴿ هُمَا کَانَ لِمُوْمِنٍ وَ لَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمُرا أَنُ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنُ اَمْرِهِمُ ﴾ ( کسی مومن مردو ورت کے لئے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آجائے کے بعدا پنا اختیارا ستعال کرے) منیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آجائے کے بعدا پنا اختیارا ستعال کرے)

یہ آیت اس وفت نازل ہو گی تھی جبکہ اللہ کے نبی صلی کافی تعلیہ کی سیسی کم کی بھو بھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش بیٹ کے نکاح کا مسئلہ در پیش تھا۔

لیکن ان کے گروالوں کو یہ رشتہ پہندنہیں آیا؛ اس لئے کہ حضرت زیدایک توضع غلام، جن کوحضور صابی لائی جاری نے آزاد کردیا تھا۔ دوسرے یہ کہ ان کا کوئی خاص نسب نہیں تھا اور عرب میں نسب کا بہت اعتبار ہوتا تھا اور تیسرے یہ کہ وہ کوئی بہت خوبصورت حسین وجمیل بھی نہیں تھے۔ ان تینوں اعتبارے حضرت زینب کوئی بہت خوبصورت حسین وجمیل بھی نہیں تھے۔ ان تینوں اعتبارے حضرت زینب کھی ان سے بہت ہی اعلی وار فع تھیں ، اس لئے ان کے خاندان والوں کو یہ رشتہ پہند نہ آیا، اور تذبذب میں یڑ گئے کہ مانیں کہند مانیں؟

اس وفت الله في قرآن ميں به آيت نازل فرمائي كه كسي بھي معامله ميں جھوٹے معامله ميں جھوٹے معاملہ ميں جھوٹے معاملہ ميں بھي ، چاہے وہ تمہاری عبادات سے متعلق ہو يا دنيا كاكوئي مسئلہ ہو،كسى بھی قسم كامعاملہ ہو يا دنيا كاكوئي مسئلہ ہو،كسى بھی قسم كامعاملہ ہو، جب اس بيں الله اور الله كے نبي كاكوئي تقم آ جائے توكسى كوكوئي اختياز بيں كہ

ا پنابس چلائمیں اورا پی مرضی پرچلیں۔

دیکھئے یہاں شادی کا مسئلہ تھا، پہندنا پہندکا مسئلہ تھا، رسول اللہ طائی (اللہ اللہ کا مسئلہ تھا، رسول اللہ طائی (اللہ اللہ کی کہ دیا کہ بیر شتہ ہے، اس کو قبول کرو، دوسری جانب ہے کچھ تذبذ ب کا معاملہ آگیا تو قرآن میں آبت نازل ہوگئ کہ اللہ کے رسول کی طرف ہے ایک ہات جو ہز ہوا درائئی تجویز کوتم ٹھکرا کرا پی مرضی پرتم چلنا جا ہوتو اس کا مومن کو ہالکل اختیار نہیں ہے۔

#### حضرت ابن عمر ﷺ كا كمال اتباع

حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمری نے ایک دفعہ جے
کیا، اور جے کے بعد واپسی ہیں ہم لوگ ساتھ تھے،آپ اونٹ پرسوار ہوئے اور چلتے
کہا اور ہم بھی ساتھ چلتے رہے، درمیان داستے ہیں ایک جگہ اونٹ والے سے کہا
کہ اونٹ کو بٹھا دو، اس نے اونٹ کو بٹھا دیا،آپ اترے اور ذراد ور چلے گئے،
پرایک جگہ اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی بیٹاب کرنے بیٹھتا ہے،اس کے بعد واپس
آئے اور فر مایا کہ چلو حضرت ابن سیرین نے کہا کہ حضرت ہم تو بیسوج رہے تھے
کہ آپ نے بیٹاب کیا ہے تو وضو بھی کریں گے اور دوچار کھتیں پڑھیں گے؟ فر مایا
کہ بٹی نے بیٹاب کیا ہے تو وضو بھی کریں گے اور دوچار کھتیں پڑھیں گے؟ فر مایا
کہ بٹی نے فر بیٹاب کیا ہم مائی لا پھرا ہے کہا کہ بیس میں بلکہ بات بیہ کہ بیس ایک دفعہ نی کریم صافی لا پھرا ہے کہا کہ بیس میں میں جا کر بیٹا اور آپ صافی لا پھرائی رائے پر تھا ہے گزر رہا تھا، تو بیٹاب کی ضرورت ہوئی اور آپ صافی لا پھرائی سے بھا ب تو نہیں آیا، گریس فیا نے سوجا کہ بیٹاب فر مایا تھا، جہاں میں جا کر بیٹا تھا، جھے اس وقت بیٹاب تو نہیں آیا، گریس نے سوجا کہ آپ کی اس میں جا کر بیٹا تھا، جھے اس وقت بیٹاب تو نہیں آیا، گریس نے سوجا کہ آپ کی اس میں جا کر بیٹا تھا، جھے اس وقت بیٹاب تو نہیں آیا، گریس نے سوجا کہ آپ کی اس میں جا کر بیٹا تھا، جھے اس وقت بیٹاب تو نہیں آیا، گریس

دہاں جا کر بیٹ*ے کر*آ سمیا۔

(مفتاح الجنة للسيوطی: ۳۹\_۴) به ہے محبت کا کرشمہ اوراس کوعشق کہتے ہیں کہ اتباع ومشا بہت نبوی کامل طور پر ہو،اور ہر ہر چیز ہیں ہو۔

## ایک صحابی کا حمرت انگیز جذبهٔ اطاعت

امام ابوداؤد رُحِمَّیُ لِطِنَیْ نے ایک انصاری صحافی کا عجیب واقعہ بیان کیاہے جوائے عشق رسول پر دلیل ہونے کے ساتھ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اصل محبت وعشق وہی ہے،جس میں اطاعت وفر مانبر داری ہوا در مخالفت ونا فر مانی نہ ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک عظافہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رسول کریم صلی افلہ فلی ایک بائد تبہ بتا ہواد یکھا اور صحابہ کرام سے بوجھا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ قبہ فلال انساری شخص کا ہے ، حضور یہ من کر خاموش ہوگئے ، پھر وہ انساری صحابی جن کاوہ مکان تھا، خدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا تو آپ نے منہ مکان تھا، خدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا تو آپ نے منہ بھیرلیا اور کی وفعہ ایسابی کیا، اس سے ان صحابی کوآپ کا تاراض ہونا معلوم ہوا ہو تو صحابہ کرام سے معاملہ بوجھا، سے ان صحابی کوآپ کا تاراض ہونا تھا۔ یہ موا ہو تو سے باراض ہیں اور واپس گئے من کرصحابی نے سمجھا کہ شابید آپ اس قبہ کے بنانے سے ناراض ہیں اور واپس گئے اور اپنا مکان منبدم کر دیا اور زمین کے برابر کر دیا، پھر کی وقت اللہ کے نی اس طرف سے گزرے اور ای قبہ کیا ہوا؟ تب صحابہ نے پورا واقعہ آپ کو منا ہا۔

(الوداؤر:۲۲/۱۱، صديث: ۵۲۳۷)

یہ ہے بچی محبت اور سچاعشق کم محبوب کی اتباع واطاعت کرنے کی دھن اور فکر گئی رہے اور اس کو ناراض کرنے والی ادنی سی حرکت بھی گوار اندکرے، اور جیسے اللہ کے رسول صَلَیٰ لِاَیْدِ الْہِرِینِ کُم ہے کہ محبت کے لیے آپ کی اطاعت لازم ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے بھی لازم ہے۔

#### حفرت صهیب بن سنان رومی ﷺ کی ہجرت

قرآن كريم مي ارشاد إ:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُرِئُ نَفُسَهُ ابْتِغَاءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوُّوُفَ الْعِبَادِ ﴿ وَمِنَ اللهُ كَاللَّهُ مَوْ وَمِنَ اللهِ وَاللَّهُ مَوْ وَمِن اللهِ وَاللَّهُ مَوْ وَمِن اللهِ وَاللَّهُ مَا اللهِ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَلّا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَّا لَا لَا لَا لَا لّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لّهُ وَلّا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللّهُ

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بعض صحابہ کے بارے ہیں نازل ہوئی ہے، ان ہیں متعدد صحابہ کے تام ذکر کئے گئے ہیں ، حضرت صہیب ، بن سنان رومی ہی کاذکر بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے ، جرت کا ارادہ کیا اوراس ارادے سے نکلے تو کا فروں نے ان کوایک جگہ پر گھراؤ ہیں لے لیا، کہنے لگے:صہیب! تم ردم کے آدی ہو، مکہ کے نہیں بتم مکہ میں آئے تھے تو تمہارے جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا، جیب ہیں ایک بائی بھی نہیں تھا، جیب ہیں ایک بائی بھی نہیں تھی ، تم مکہ آئے ، یہاں آکرتم نے کمایا اور جس کیا۔ اب اس کو یو بھی بناک میں سے لے جانا جا ہے ہو؟ یہاں کی ایک پائی ہم باہر جانے نہیں وینگے ، اگرتم کو جانا ہوتو تم تنہا جاؤگے بتمہارے ساتھ کوئی چیز نہیں جائی ہم باہر جانے نہیں وینگے ، اگرتم کو جانا ہوتو تم تنہا جاؤگے بتمہارے ساتھ کوئی چیز نہیں جائی ہی ۔

حضرت صہیب ﷺ نے پہلے ان کودھمکی دی اور کہا: میرے ترکش میں تیر کھرے ہو، اگرتم لوگ مجھے جانتے ہو، اگرتم لوگ مجھے جانتے ہو، اگرتم لوگ میرے قریب آئے تو تیروں کی بوجھار کردونگا اور استے تیر برساؤنگا کہتم میں سے

کوئی باتی نہیں رہے گا، اس پر وہ لوگ ہم گئے، اس لئے کہ وہ جائے تھے کہ یہ بہت

بڑے تیرانداز ہیں ، کیکن دور بی کھڑے رہے ، جانے کا راستہیں دے رہے تھے۔
حضرت صہیب عظیہ نے کہا: میرابہت سامال میں اپنے ساتھ نہیں لے جاربا
ہوں ، جو مکہ میں چھوڑ دیا ہے ، فلال فلال جگہ پر میں نے جمع کرکے رکھ دیا ہے ،
میں تہہیں اجازت و بتا ہوں کہتم سب وہ سارامال لے لو، ہی بیان کرسارے کا فر
وہاں سے چلے گئے ، اور واقعثا انہوں نے مال چھوڑ ابھی تھا۔ چنانچے کھار ومشرکین
اے لینے چلے گئے ، اور حضرت صہیب عظیہ حضور صلی (ور جانی روسانی کی خدمت
میں مدین طیب بہو کج گئے ، اس پر بیآ بیت کر بحدناز ل ہوئی۔

(تفييرقرطبي:٣٠/٣)

#### محبت رسول کا تقاضیه-اطاعت

کیوں کی گئی ؟ حضرت ابو بکر بھٹے نے بجیب جواب دیا فرمایا کہ ہم محمد صلیٰ لائد بھلی کے جمہ کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ عمر ہے نے فرمایا کہ بے شک ، بددل وجان مانتا ہوں ، ابو بکر ہے نے فرمایا کہ جب رسول مان لیا تو یہ بھی مانتا ہوگا کہ جو کچھ ہوااور ہور ہا ہے بید فدا کے تکم سے ہور ہا ہے پھر چون و جرا کی کیا گئجائش؟ حضرت عمر ، پھر محمد عربی صافر ہوتے اور وہی حضرت عمر ، پھر محمد عربی صافر ہوتے اور وہی سوالات پیش کئے حضرت رسول اکرم صافی لائد البرائيس کی خدمت میں صافر ہوتے اور وہی رسول ہیں موالات پیش کئے حضرت رسول اکرم صافی لائد البرائیس ہوں؟ جب میں رسول ہوں تو سمجھوکہ خدا کے تھم سے بیسب ہور ہا ہے۔ رسول نہیں ہوں؟ جب میں رسول ہوں تو سمجھوکہ خدا کے تھم سے بیسب ہور ہا ہے۔ رسول نہیں ہوں؟ جب میں رسول ہوں تو سمجھوکہ خدا کے تھم سے بیسب ہور ہا ہے۔

بتا نایہ ہے کہ محبت رسول کا تقاضہ سے ہے کہ بلاچوں وچرا آپ کی اطاعت کی جائے۔ ا بثاروسخاوت میں اسلاف کی مسابقت

#### نبى كريم صَلَىٰ (يُورُ عِلْهِ رَكِيبِ لَمْ كَى سَخَاوِت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بی کریم صلی رافیۃ لیکویٹ کم تمام اوقات سے زیادہ رمضان میں تئی ہوجاتے تھے، جب جبرئیل آپ سے ملتے تھے، اور جبرئیل آپ سے ملتے تھے، اور جبرئیل رمضان کی ہروات میں آپ سے ملتے تھے ، یبال تک کہ رمضان گذرجاتا، نبی کریم صلی رفیۃ لیکویٹ کم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ غرض جب جبرئیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے تو آپ تیز ہواسے بھی زیادہ ٹیکی میں تی میں جی ہوجاتے تھے۔

( بخاری: ۲۹ سالم : ۳۲ ۲۸ مه ۱۹۳۰ احمد: ۳۳۵۰ ابن خزیمه: ۱۹۳۳ ۱۰ ابن حیان: ۲۲۵۸۸)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آپ رمضان میں سخاوت وخیرات بہت زیادہ کرتے تھے،

## حضرت علی ﷺ کی بے مثال سخاوت

ایک مرتبہ حضرت علی کے یہاں فاقہ تھا، کھانے کوکوئی چیز میسر نہیں تھی ، آپ
نے اس موقعہ پرایک رات کسی کے باغ کو پانی سینج کر ڈالنے کی مزدوری کی ،اوراس
کام پرضنے کو باغ والے نے بیچہ 'جو' دئے ، آپ اس کولیکر آئے اور گھر میں اس 'جو' کے تین جصے بنا کرایک حصہ پیچی میں پسوایا اوراس سے خزیرہ نام کا ایک کھانا پچایا گیا ،
اور کھانے کے لئے بیٹھے تو ایک مسکین آیا اور وستک دی کہ اللہ کے نام پر بچھ دیدو،
آپ نے اور گھرے افراد نے وہ سارا کھانا فقیر کودیدیا ، پھر باتی آئے میں سے پچھ نال کر پکایا اور کھانے بیٹھے تو ایک بیٹیم آیا کہ اللہ کے نام پر بچھ دیدو، آپ نے بیکھانا

بھی اللہ کے نام پراس بیتم کوریدیا ،اور آئے کے آخری بیجے ہوئے حصہ کولیکراس کوپکایا ،اور کھانے بیٹھے تو ایک قیدی آیا اور سوال کیا ،آپ نے بیبھی اللہ کے نام پر دیدیا۔اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

﴿ وَ يُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسُكِينًا وَّ يَتِيُمًا وَّأْسِيُرًا ﴾ [الدرم: ٨] (وه الله كي محبت بين مسكين ويتيم وقيدي كوكها نا كھلاتے ہيں)

(اسباب النز ول واحدی: ۷۰۰۸)

بھائیو! یہ اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ کوئی سخاوت کا کام کیا کرے ،اور یہ کرم حضرات صحابہ پراللہ کا بے حد تھا ،اس لئے وہ حضرات جیرت انگیز قتم کی سخاوت بھی کرتے تھے۔جس کا ایک نمونہ ہیہے۔

#### حضرت عا ئشہ ﷺ کی ایک لا کھاسی ہزار کی سخاوت

حضرت اکندرضی الله عنها کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی خدمت میں حضرت امیر معادیہ رضی الله عنه نے دوبور بول میں ایک لا کھائی بڑار درہم بھیج ، حضرت عائشہ نے ایک طباق منگوایا اور بیساری رقم لوگوں میں تقنیم کرنا شروع کردیا جب شام ہوئی تواپی باندی سے فرمایا کہ میری افظاری لاؤ ، باندی نے ایک روثی اور جب شام ہوئی تواپی باندی سے فرمایا کہ میری افظاری لاؤ ، باندی نے ایک روثی اور زیبون کا تیل چش کیا ، حضرت عائشہ کی ایک خادمہ ام ورہ تھیں ، افھوں نے عرض کیا کہ کہ کیا آپ نے جو مال تقسیم کیا اس میں ایک درہم کا گوشت ہمارے لئے نہیں خریدا جا سکتی تھا جس سے ہم لوگ افظار کرتے ؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگرتم نے جھے یا درلایا ہوتا تو میں خرید لیتی ۔

یہ جیرت انگیزفتم کی شخاوت ہے کہ خود تو یا دنہیں رہے ،اور ساری دنیا پرلٹادیا ،اور رقم بھی کوئی معمولی نہیں ، بلکہ ایک لا کھاسی ہزار درہم ، کیا ٹھکا نہہے اس مخاوت کا! حضرت ابن عباس ﷺ کی سخاوت

ا یک واقعہ حضرت ابن عباس ﷺ کا کتابوں میں لکھا ہے ، وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ﷺ کے یاس شہربھرہ کے چندعلاء آئے ،اس وقت حضرت ابن عماس على بصره كے كورنر تھے، انھول نے كہا كہ ہمارے يروس ميں ايك صاحب ر ہتے ہیں جوصوام وقوام لیعنی دن بھرروز ہر کھنے دالےادررات بھرنماز پڑھتے دالے بڑے عابدوز اہدا دراللہ والے ہیں،ہم میں سے برخص کی خواہش ہے کہان جیسے بن جائیں،انھوں نے اپنی لڑکی کا نکاح اینے ایک غریب بھینجے ہے کرویا ہے،اوروہ اس قابل نبیس که این بنی کی رحصتی کا انتظام کرسکیس بیان کر حضرت ابن عباس عظ ان علاء کوایئے گھرلے گئے اور ایک صندوق کھولکر اس میں سے درہموں کی جیوتھیلیاں تكاليس اور فرمايا كه مه له حادًا، پھر كہنے لگے كھيرو، ميكوئي انصاف كى بات نہيں كه ہم ا یک مخص کی عبادت میں خلل ڈالدیں ،لہذا مجھے بھی ساتھ لیتے چلوتا کہ ہم سب اس کی بٹی کی رخصتی میں اس کی مدد کریں ، د نیااتی قابل قدرنہیں کے مومن کی عیادت میں اس ہے خلل ڈالا جائے ،اورہم اتنے بڑے نہیں کہ اولیاءانٹد کی خدمت نہ کریں۔ بھائیو! ایک بات بیہاں اور جان لیس کہ ایٹارسخاوت کا اعلی درجہ ہے، اور ایٹار کتے ہیں خود ہر دوسروں کوتر جیج دینا ،خود کو بھوک لگی ہے مگر خود نہیں کھا تا دوسروں کو کلاتا ہے،خود پیاسا ہے مگر دوسروں کو ہلاتا ہے۔حضرات صحابہ کی یہی خصوصیت تھی کہ وہ محض بخی نہیں تھے، بلکہ ایثار کرتے تھے۔ای لئے قرآن نے ان کی تعریف میں فرمایا که:

﴿ وَ يُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوُ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشو: ٩] (وہ حضرات اسپے پردوسروں کورجے دسیتے ہیں اگر چیخودان کوتگی ہو) لیمنی خود کو بھوک و بیاس وغیرہ کی پریشانی ہے، گراس کے باوجود وہ حضرات دوسروں کودیتے ہیں اورخود صبر کرلیتے ہیں۔

## حضرت ابوطلحه انصاري رضى الله عنه

## كاينظيرا يثار

حدیث و تفاسیر کی کتابول میں بیہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی لفتہ البرسیلم کے باس آئے اور انھوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے بخت فاقد لگاہے۔آپ نے اپن عورتوں ہے معلوم کیا کہ کوئی چیزتم لوگوں کے باس ہے؟ لیکن کسی جگہ بھی کوئی کھانے کی چزنہیں تھی ۔ آب نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو ہمارےمہمان کی آج رات مہمان نو ازی کرے؟ تو حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہوئے ،انھوں نے کہا کہ میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔پھران کو اینے گھرلے گئے ،اوراینی ہیوی ہے کہا کہ مہمان رسول کی خاطر داری میں کوئی تسرید تچھوڑ نا ،ان کی بیوی نے کہا کہ آج ہمارے گھرسوائے بچوں کے کھانے کے کوئی چیز منہیں ہے ۔انھوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کرسلاد و،اور ہم بھی آئ اللہ کے نبی کے مہمان کی خاطر بھو کے رہ جائمیں گے اور جو کھانا ہے،اس کو لے آؤ ،اور جب ہم کھانے بیٹھیں تو کسی بہانے ہے چراغ بجھاد و، تا کہ مہمان سمجھیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھارہے ہیں۔ چنانچان کی بیوی نے ایسائی کیا۔اس طرح مہمان کوسارا کھانا کھلا دیا اورخود وہ اوران کے بیوی بیچے سب بھوکے رہ گئے ۔ جب صبح ہوئی اور بہ

حضرات رسول الله صَلَىٰ لِفَدَ عَلَيْ رَئِيهُم كَى خدمت مِن كَتَوْ آپ نے فرمایا كوفلال مردوفلال عورت سے الله نے تعجب كيا اور ان كے بارے مِن آيت نازل كى ہے۔

پھر يه آيت سنائى:﴿ وَ يُو يُرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

[الحشر: ٩] (وه حضرات الين پردوسرول كور جي ديت بين اگر چي فودان كونگى مو)

(الدرائمتور: ٨ر٧٠)، الكشف والبيان للنيما بورى: ٩ ر٢٩٨)

## ایک بکری کی سری ،سات گھروں کا چکر صحابہ کا انو کھاا نیار

﴿ وَ بُوْرُوْ وَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةً ﴾ كَثَان نزول مِن بِعضَ مَفْسِر بِن كرام نے بيدواقعہ بھی روايت كيا ہے كدا بي سحاني كوكسى نے بحرى كى مرى هد بي بي بجيجى \_ ان سحاني نے كہا كدفلال بھائى صاحب اولاد بيں ، وہ جھے ہے زيادہ اس ہے تاج بيں بلبنداان كوديدو \_ اس طرح دہ سرى ان كے كھر بجيج دى گئ وہ دوسرے سحاني كي بي بلبنداان كوديدو \_ وہ دوسرے سحاني كينے كہ مير ہے ہے فلال صاحب بختاج بيں ، لبنداان كوديدو \_ وہ سرى وہال سے ايك تيسر ہے جائي كے بياس بينے كي ، اس طرح ايك سے دوسرے اور دوسرى وہال سے ايك تيسر ہے جائي كي بياس بينے كي ، اس طرح ايك سے دوسرے اور دوسرے اور دوسرى وہال سے ايك تيسر ہے كھر ہوتى ہوتى سات كھروں كا جگرا كاكر ، اور بعض روايا ہے بيس دوسرے این بي تو گئے ۔ اس پر خدكورہ ہوتى ہوتى ہوتى سات كھروں كا چگرا كاكر ، اور بعض روايا ہے بيس تا گئے ۔ اس پر خدكورہ آيت نازل ہوئى ۔

(الدرامنثور: ٨ر٨٠١ مالكشف والبيان للنيسا بوري: ٩ ر٢٦٩)

نزع کی حالت میں پانی کا ایثار

حيرت انگيز واقعه تاريخ نے محفوظ کيا ہے ، وہ بير که حضرت ابوجهم بن حذیفہ ايک

صحابی ہیں اور انھوں نے بڑی کمبی عمریا گی تھی ، زبانہ جاہلیت بھی دیکھا اور زبانہ اسلام بھی دیکھاتھا، وہ کہتے ہیں کہ جنگ ریموک میں میرے چیازاد بھائی کو تلاش کرنے نکلا اور ساتھ میں ایک یانی کامشکیزہ لے لیا تا کہ اگر وہ مل جائیں اور یانی ک ضرورت پڑے تو ہریشانی نہ ہو، کہتے ہیں کہ میں نے ان کوایک جگہ یالیا، و ونزع کی حالت میں زخمی پڑے ہوئے تھے، میں نے ان ہے کہا کہ کیا میں حمہیں یانی بلاؤں؟ انھوں نے کہا کہ ہاں!اسٹنے میں ان کے قریب ایک اور شخص زخمی حالت میں پڑ ہے ہوئے تھے انھوں نے آہ کی میرے چیازاد بھائی نے کہا کہ پہلے ان کو یانی یلاؤ ، دیکھا تو وہ حضرت عمر و بن العاص کے بھائی ہشام بن العاص تنے ، میں ان کے یاس پہنچااورکہا کہ کیایانی بلاؤں؟ توانھوں نے کہا کہ ہاں! اتنے میں ایک ادر محص کے کرائے کی آواز آئی بقوہشام کہنے لگے کہاس کو پہلے بلادو،حضرت ابوجم کہتے ہیں کہ میں اس کے یاس پہنچا تو ان کا انقال ہو چکا تھا البذ امیں ہشام کے یاس آیا، د مکھا توان کا بھی انتقال ہو گیا ہے ، بید مکھ کرمیں اینے چیاز او بھائی کے پاس آیا کہ ان کو یانی بلاد وں ہمگر جب ان کے باس پہنچا توان کا بھی وصال ہو چکا تھا۔ (مخضرتاریخ دمشق:۱۳۲۸)

یہ تتھے حضرات صحابہ جن کے دلوں میں اللہ ورسول کی محبت اس طرح سائی گئی تھی کہ دہ ہر چیز کواس کے لئے قربان کر سکتے تتھے۔ یہ اللہ ورسول کے عاشقین بھی تھے اور محبوبین بھی تتھے۔

#### ایک اللہ والے غلام کا کتے پرایثار

صحابہ تو بہ ہر حال صحابہ تنے ،ان کے علاوہ بھی ایسے نوگ گزرے ہیں جنھوں نے بے مثال سخاوت وایثار کاریکارڈ قائم کردیا ہے۔ مجھے ایک غلام کا قصہ یاد آیا کہ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پنی ایک زمین کے سلسلہ میں ایک مقام پر گیا، وہاں ایک صاحب کے باغ میں بیٹھا تھا، دیکھا کہ ایک کالا غلام وہاں موجود ہے، اور کھانا کھار ہا ہے، اس کے پاس تین روٹیاں تھیں، استے میں ایک کا آیا، اور اس غلام نے اس کتے کوایک روٹی ڈالدی، کتا وہ روٹی کھا کر پھر آیا ، اس غلام نے ایک اور روٹی اس کو ڈالدی، کتے نے وہ بھی کھائی اور پھر آ کھڑ اہوا، اس غلام نے آخری روٹی ہیں اس کو ڈالدی ۔عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں بیسارا ماجراایک طرف بیٹے کرد کھر ہاتھا۔ میں نے اس غلام سے بو چھا کہ وزائد کھے کئی خوراک ملتی ہے؟ اس نے کہا کہ بی جو آپ نے دیکھی یعنی تین روٹیاں ۔عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ہے کہا کہ تو صاری روٹیاں کتے کو ڈالدی، اب تو کیا کہا تو وہ کہنے گا کہا سے نے کہا کہ تو نے تو ساری روٹیاں کتے کو ڈالدی، اب تو کیا کہ تو وہ کہنے گا کہا صل کے بیس جو کارہ جاؤں گا۔ میں نے بو چھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے گا کہ اصل سے بہ یہ کہ بیعلا قد کوئی کوں کا نہیں ہے، یہ کتا کہیں دور سے بھوکا آیا ہے، میں نے بیہ اچھائیس مجھا کہ میں تو کھالوں اور کتا کھڑ او کھتار ہے۔

الله اکبرایہ جبرت انگیز خاوت وایٹار ہے، جس کی نظیر ملنی مشکل ہے کہ خود بھوکارہ کر کتے کو سارا کھانا کھلا دیا، آج لوگ اپنے بھائیوں تک کی طرف نظر نہیں کرتے ، سگا بھائی پریشان ہے ،خود نفلول خرچی کرتے ہیں مگر اپنے بھائی کے کھانے پینے اور دوا واروکا بھی خیال نہیں کرتے ۔ ہمارے اسلاف کے یہ واقعات بتاتے ہیں کہ انھوں نے سخاوت کے ذریعہ مال لٹا کر محبت الی کا خزانہ پالیا تھا۔ اور یہ تقیقت ہے کہ اگر ایک خض کو اللہ کی محبت اپنامال خرج کرکے ل جائے تو اس سے سستا سودا کوئی نہیں۔

خدا کی راہ میں خرج نہ کرنے والوں کا انتجام بد قرآن ہے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرج نہ کرنے والے لوگوں کے مال کوتناہ وہلاک کردیا جاتا ہے چنانچ قرآن میں باغ والوں کا قصہ نقل کیا گیا ہے۔ جس کاخلاصۂ تفسیر رہے ہے کہ:

ملک یمن میں حبشہ میں ایک شخص کا یاغ تھاوہ اس یاغ کے پھل کا ایک بڑا حصہ غربیوںمسکینوں میںصرف کرتا تھا۔ جب وہمر گیا اوراس کی اولا داس کی وارث ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماراباب احمق تھا کہ اس قدر آمدنی مسکینوں کو ویدیناتھا اگر بیسب باقی رہے تو کس قدر فراغت ہوگی۔ چنانچہ ایک مرتبہ تئم کھا کرید کہنے لگے کہ کل مبع جل کر باغ کا پھل ضرورتو ڑلیں گے۔ انشاء اللہ بھی نہ کہا،اورسو گئے، صبح اٹھ کر ایک دوسرے کو جلنے کے لیے بکارنے لگے کہ اپنے کھیت یرسویرے چلو،اگرتم کو پھل تو ژنا ہے۔ پھر آپس میں چیکے چیکے ہاتیں کرتے چلے آئے کہتم تک کوئی مسکین نہ آنے یائے جب باغ کے ماس پہنچے اور یہ دیکھا کہ باغ توبورا صاف ہوگیاہے اورکوئی چیز موجود نبیں ہے اور ایبا لگر ہاہے جیسے کھیت کوکاٹ لینے کے بعد جلا کر صاف كروياجا تاہے تو كينے لگے ہم راستہ بھول كركسي اور جگد آ گئے ہيں ، پھر جب غور كرنے کے بعدیقین ہوا کہ یمی ہمارے باغ کی جگہ ہے ہم بھولے نہیں ہیں تو کہنے لگے کہ" بَلُ نَحْنُ مَحْوُوْمُوْنَ ' كه جارى قسمت بى پھوٹ كى ہے، پھر آپس ميں ايك دوس سے پر ملامت کرنے لگے۔

( القلم،:۱۵-۳۳، تفییر قرطبی:۲۰،۲۴۰،روح المعانی:۲۳٫۲۹-۲۳،معارف القرآن:۸۲۲۸)

علاء نے تصریح کی ہے کہ ان پر بیاعذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے مساکین کاخل جواللہ نے فرض کیاہے وہ اوانہیں کیا۔علامہ قرطبی فرماتے ہیں بیسزااس سبب ہے ہوئی ہے کہ انہوں نے مساکین (کاحق دینے ہے) اٹکار کا ارادہ کیا تھا۔ (قرطبی: ۲۲،۲۰۰)

حاصل بیہ ہے کہ ہمارے اموال کی تباہی اور دوسروں کا ان پر قبصنہ کرلیںا بیسب اس لئے ہوتا ہے کہ ذکوۃ جیساا ہم فریضہ ہماری کوتا ہی وغفلت کی نذر ہوجا تا ہے۔

## زكوة نهدينے والوں كاانجام

زکوۃ نہ دینے والے پرعذاب قبر کا ایک عجیب واقعہ علامہ ذہبی نے لکھاہے کہ علامد یوسف فریانی اینے ساتھیوں کے ساتھ ابوسنان علیہ الرحمة کی زیارت کے لیے گئے ، ابوسنان نے فر مایا کہ چلو ہمارے پڑوی کے بھائی کا انتقال ہوگیاہے ، ان کی تعزیت کرآئیں ۔ کہتے ہیں کہ جب اس پڑوی کے پاس گئے تودیکھا کہ وہ بہت رور ہاہے اور ہماری تعزیبت کو بھی قبول نہیں کرتاہے ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کیا تو جانتانہیں کے موت کے بغیر جارہ نہیں؟ ۔ کہنے لگا: ہاں جانتا ہوں مگر میں اس ليے رورباہوں كدميرا بحائى صبح وشام عذاب ميں مبتلاء ہے۔ كہتے ہيں: ہم في یو جھا کہ جھے کو کیے معلوم ہوا ، کیا تجھ کوغیب برخدانے اطلاع دی ہے؟ اس نے کہائیں کیکن جب میں نے میرے بھائی کو فن کر دیا اوراس برمٹی ہموار کر دی،اورلوگ جلے گئے تو میں نے قبرے اچا تک ایک آ دازی که آه مجھ کوانہوں نے تنہا بٹھادیا ہے کہ میں عذاب کا انداز ہ کروں ، میں تو نماز پڑ ھتاتھا ، روز ہے رکھتاتھا ، بیان کرمجھ کوبھی رونا آگیا، میں نے اس کی قبر سے مٹی ہٹائی تو ویکھا کہ قبرآگ کے شعلے بھڑ کارہی ہے اورمیرے بھائی کے گلے میں آگ کاطوق ہے۔ بھائی کی محبت نے مجھے ابھارا، اور میں نے اس کی گرون سے طوق ا تار نے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو ہ جل گئے ہمجمہ

بن یوسف فرماتے ہیں کہ اس نے ہم کواپنا ہاتھ دکھایا کہ دہ جل کر کالا ہوگیا ہے، پھر اس نے کہا: کہ اب میں اس کے حال پر کیوں غم نہ کروں اور کیسے نہ رووں؟ محمہ فریا بی کہتے ہیں کہ ہم نے یو چھا کہ تیرے بھائی کا تمل کیا تھا؟ اس نے کہاوہ اپنے مال کی زکوۃ نہیں دیتا تھا۔

(كتاب الكيائز:٣٧-٣٤)

#### ز کو ة کی برکت-ایک انگریز کامشاهد ه

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب علید الرحمہ نے آپ بیتی میں اپنے والدحضرت مولانا يحي صاحبٌ اوربعض لوگوں كے حوالے ہے ہيہ واقعہ لكھا ہے جو نہایت ہی حیرت انگیز اور قابل عبرت ہے ، وہ یہ کہ شکع سہار نپور میں'' بہٹ'' ہے آ کے انگریزوں کی کچھ کوٹھیاں تھیں ،اس کے قرب وجوار میں بہت سی کوٹھیاں کاروباری تھیں جن میں ان انگریزوں کے کاروبار ہوتے ہتے اور ان کے پاس مسلمان ملازم کام کیا کرتے تھے اور وہ انگریز دہلی ،کلکتہ وغیرہ پڑے شہروں میں ریتے تھے بھی بھی معائنہ کےطور پر آگرایئے کاروبار کودیکھ جاتے تھے ،ایک دفعہ اس جنگل میں آ گے گئی اور قریب قریب ساری کوٹھیاں جل گئیں ایک کوٹھی کا ملازم ا بینے انگریز آقا کے باس دہلی بھا گاہوا گیا اور جا کر واقعہ سنایا کہ'' حضور! سب کی كوڻھياں جل گئيں اور آپ كى بھى جل گئى'' وہ انگريز كچھلكھ رباتھا ،نہايت اطمينان ے لکھتار ہااس نے التفات بھی نہیں کیا۔ ملازم نے دوبارہ زورے کہا کہ "حضور! سب جل گیا''اس نے دوسری دفعہ بھی لا پرواہی سے جواب دے دیا کہ میری کوشی نہیں جلی اور بے فکر لکھتا رہا ۔ ملازم نے جب تیسری دفعہ کہا تو انگریز نے کہا'' میں

مسلمانوں کے طریقہ پرزکوۃ اداکرتا ہوں ؛اس لیے میرے مال کوکوئی نقصان نہیں پہنے سکتا'' دہ ملازم تو جواب دہی کے خوف کے مارے بھا گا ہوا گیا تھا کہ صاحب کہیں گے کہ ہمیں خبر بھی نہیں کی ،وہ انگریز کے اس لا پرواہی ہے جواب کوئن کر واپس آگیا ،آ کردیکھا تو واقع میں سب کوٹھیاں جل چکی تھیں مگر اس انگریز کی کوٹھی یا تی تھی۔

(آپ بين:۸۰/۲)

## سیتالاتههارے باپ داداسے بھی نہیں ٹوٹے کا

ایک واقعہ حضرت شیخ الحدیث ذکریا صاحب علیہ الرحمہ نے نہایت جرت انگیز بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ'' مظاہر علوم سہار نپور کے ابتدائی تحسنین میں سے ایک صاحب حافظ فضل حق شخے، ان کا تکیہ کلام تھا'' اللہ کے فضل ہے'' ہر بات میں کہا کرتے ہے کہ اللہ کے فضل ہے وہ ہوا۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت مولانا مجمد مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے صبح کو بیے عرض کیا کہ حضرت جی! رات تو اللہ کے فضل ہے اللہ کا غضب ہوگیا۔ حضرت جی! رات تو اللہ کے فضل ہے اللہ کا غضب ہوگیا۔ حضرت جی یہ فقرہ من کے اللہ کے فضل ہے اللہ کا کیا غضب ہوگیا؟ بنس بڑے، اور دریا فت کیا کہ حافظ جی! اللہ کے فضل سے اللہ کا کیا غضب ہوگیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ رات میں سور ہاتھا اور مکان میں میں اکبلا ہی تھا ، آ کھ کھی تو ایس نے رات میں میں اکبلا ہی تھا ، آ کھ کھی تو دیکھا کہ تین چار آ دمی میرے کو گھے کے کو اڑوں کو چھٹ رہے جیں ، میں نے کہا کہ سنو، میں شہر کے رؤسا ویمی ہے ہوں اور مدرسہ کا خزانہ بھی میرے پاس ہے ، اور سارا کا میں شہر کے رؤسا ویمی ہے ، اور سارا کا میں میں شہرے رہے جی بیہ کہا ہے میں سے ، اور بیتا لا جو اس کو لگ رہا ہے جہ بیہ کا ہے ، تہمارے باب میں میں ہے ، اور سارا کا میں اسارائی کو شخص میں ہے ، اور بیتا لا جو اس کو لگ رہا ہے جہ بیہ کا ہے ، تہمارے باب میں میں ہے ، اور بیتا لا جو اس کو لگ رہا ہے جہ بیہ کا ہے ، تہمارے باب

دادا ہے بھی نہیں ٹوٹے کا ہم تو تین جار ہودی بارہ کواور بلالو،اوراس تا لےکو تھکتے رہو،

یرٹوٹے کا نہیں۔ میں نے حضرت ہی (حضرت مولا تا مظہرصا حب ) ہے من رکھا ہے

کہ جس مال کی زکا قد دیدی جائے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوجا تا ہے، میں نے اس مال

گر زکو قہ جتنی واجب ہے اس سے زیادہ دیدی ہے: اس لیے جھے اس کی حفاظت کی مزکو قہ جتنی واجب ہے اس سے زیادہ دیدی ہے: اس لیے جھے اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ،اللہ میاں اپنے آپ حفاظت کریں گے۔ حضرت ہی! اللہ کے فضل سے میں تو کہا کہ سے میں تو کہا کہ ارسے میں نے تو کہد دیا تھا کہ دس بارہ کوا در بلالو، تو اللہ کے فضل ہے ٹوٹے کا نہیں۔

حضرت جی! ہے کہکر میں تو اللہ کے فضل ہے نماز میں لگ گیا اور جب او ان ہوگئ تو میں ان سے رہے کہ کرکہ میں تو نماز کوجار ہا ہوں ہم اس کو لیٹنے رہو۔

میں ان سے رہے کہ کرکہ میں تو اللہ کے فضل ہے وہ سب بھاگ گئے۔

(آپ بين:۲۸۷۲–24)

#### كروڑي فقير بن گيا

حضرت میں اللہ خال صاحب آیک واقعہ سنایا کرتے تھے۔آیک نقیر بھیک مانگئے ایک مکان پر دستک دیا،اس مکان میں میاں بیوی کھانا کھار ہے تھے، بیوی نے اپنے شوہر نے کہا کہ فقیر کو کھانے کے لیے پچھ دے دو۔ توشو ہرنے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی چھوڑ و، ووتو ویسے ہی مانگئے رہتے ہیں۔ ہر حال وہ فقیر چلا گیا،اس کے بعد اس شوہر کے حالات گرز نے لگے اور وہ مالداری کی سیڑھی سے فقیری کی طرف اتر نے لگا، یہاں تک اس کی تو بت آئی کہ وہ اپنے گھر کے سامان نے ویا۔ پھراس نے اپنی ہیوی سے کہا کہ میں اب تم کو اپنے پاس رکھنے کی اور فقے کی طافت نہیں رکھنا،اس لئے میں تم کو چھوڑ دینا جیا ہتا ہوں۔

چنانچہ اس نے اس بیوی کو چھوڑ دیا ، اس کے بعد اس عورت کی شادی کی اور گھریس کردی گئی ، وہ دونوں آپس میں ہنی خوشی زندگی گذار نے گئے۔ کچھ دنوں بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ دونوں بیٹھ کر کھانا کھار ہے تھے تو ایک فقیرور دازہ کے پاس آیا اور دستک و بے لگا، تو شوہر نے بیوی ہے کہا کہ پچھ دے دو عورت و بینے کی تو فقیر کود کھتے ہی زار و قطار د نے گئی۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیوں پچھ چھیڑ چھاڑ تو نہیں ہوئی ؟ وہ پچھ بولی نہیں صرف رور ہی تھی پھراس نے کہا بات ہیہ کہ دونوں کھانا کہ جو ما نگنے کے لیے آیا تھا وہ اصل میں میر اپ بلا شوہر تھا۔ ایک مرتبہ ہم دونوں کھانا کہ جو ما نگنے کے لیے میں نے اس ہے کہا تھا کہ فقیر کو پچھ دے دو؛ لیکن وہ بیس مانا تو وہ فقیر چلاگیا، جس کی وجہ ہے آج اللہ نے خود اے فقیر بنادیا دو، بیس مانا تو وہ فقیر چلاگیا، جس کی وجہ ہے آج اللہ نے خود اے فقیر بنادیا دو، سرے شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس دن جو فقیر تمہار سے درواز سے پر مانویا اور است میر سے درواز سے پر فقیر بنا کر بھیج دیا۔ اللہ اگر ایا!!

بھائیو!اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے کہ اللہ جسے جا ہتے ہیں امیر بناتے ہیں، جسے جا ہتے ہیں سیکنڈوں میں فقیر بنادیتے ہیں، واقعی اللہ بڑی قدرت والے ہیں؛لہذا مالداروں کواللہ ہے ڈرتے رہنا جا ہئے ،اورزکوۃ وخیرات سے فقیروں کی امداد کرنا جا ہے،اورفقیروں کوڈا نٹنے اور جھڑ کئے ہے بچنا جا ہئے۔

## بھیک جتنی ، در داز ہ بھی اتنا

ایک مرتبہ ایک فقیر بھیک ما تنگتے ما تنگتے ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر پہنچتا رہا ، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے دروزاہ کے پاس گیا۔اور بید خیال کیا کہ جب درواز ہ اتنابڑا ہے تو یہ گھر بھی بہت بڑا ہے اور کسی رئیس یا حاکم کائل ہوگا اوراس
لئے یہاں بھیک بھی زیادہ ملے گ ۔ یہ سوچ کراس نے دروازے پردستک دی۔
بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا ، اوراس کواس دروازے ہے دس پیے دیے گئے ، اس
نے وہ دس پیے لئے کرایک طرف کور کھ دیا اور کلہاڑی لئے کر دروازہ کوا کھاڑنا شروع
کردیا۔ جب اکھاڑنے کی آ وازیں آ نے لگیں تو گھروالے باہر آئے اور یہ منظرد کھے
کرانھوں نے اس سے بو تھا کہ ادے یہ کیا کررہا ہے؟ کیوں دروازہ اکھاڑر ہا ہے؟
تواس فقیر نے بڑا مجیب جواب دیا اور کہا کہ میں یہاں اس قدر بڑا دروازہ و کھے کراس
لئے آیا تھا کہ دروازے کے برابر بھیک ملے گی ، گرمیں نے دیکھا کہ اتنابڑا وروازہ
اور بھیک آئی کم ؟ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یا تو بھیک جنتی ہے دروازہ بھی اتنابی
بوجائے ، یا دروازہ جنتا بڑا ہے بھیک بھی آئی بی ہوجائے ۔ لہذاتم بھیک بڑا دویا میں
دروازہ کو چھوٹا کردوں گا۔ یہ بن کر گھر والے شرمندہ ہوئے اورانھوں نے بھیک
بڑھا دی۔

اس ہے ہمیں بڑاسیق مل رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کی حیثیت و کی کران کو دیتا توان کی حیثیت ہی کیا ہے بلہذ ابہت کم دیتا لیکن اللہ اپنی رحمت کود کھے کر بندوں کو دیتا ہے۔ یکی صفت ہمارے اندر بھی ہونا جائے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ شيطاني مكروفريب

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

## شیطان کی حضرت عیسی القلیلا کو بہکانے کی کوشش

شیطان کی عیاری دمکاری بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ کسی کوبھی نہیں چھوڑتا جتی کہ حضرانت انبیا علیہم السلام کوبھی نہیں حچھوڑتا۔

ایک دفعه شیطان حفرت عیسی الظفالا کے پاس آیاا درآ کر کہنے لگا: آپ تو وہ ہیں کہ اپنی رہوبیت سے شیرخوارگی میں آپ نے کلام کیا ، جبکہ کوئی اور ایسانہیں کرسکتا۔ حضرت عیسی الظفالا نے فر مایا کہ رہوبیت والوہیت تواس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے توت گویائی دی۔

پھر دہ کہنے لگا کہ اے وہ ذات کہ جس نے اپنی الوہیت ہے مردوں کوزندہ کیا ہے، اے وہ ذات جس نے اپنی الوہیت ہے مردوں کوزندہ کیا ہے، اے وہ ذات جس نے اپنی الوہیت سے مختلف پرندوں کو بنا کرزندہ چھوڑا۔ حضرت عیسیٰ الظفیلا کہنے گئے "لاحول و لاقو فالا باللّٰہ" میں کہاں کا خدا، میرے اندر کہاں الوہیت ؟ الوہیت تو اس اللّٰہ کے اندر ہے جو مجھے بھی زندگی اور موت دیتا ہے۔

(مكا ئدافشيطان ابن الي الدنيا: ٢ ١ )

دراصل شیطان ان با توں ہے ان کو بہکانے کے لیے آیا تھا تا کہ ان کے ذہن میں یہ ڈال دے کہ جیسے لوگ جمجھتے ہیں ،ای طرح یہ الوہیت کے حامل ہیں ۔ یعنی خدائی صفات ان کے اندر ہیں ، تو خدائی صفات کا حامل بتایا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہی تا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسی گمراہ ہوجا کمیں ؛ لیکن اللہ تو انبیاء کرام میں میں الصفو قد دالسلام کی حفاظت کرتا ہے ، اور اپنی عصمت سے ان کونو از تا ہے ،اس لیے حضرت عیسی الفاظ نے نور اُریہ جواب ویا۔

معلوم ہوا کہ شیطان بڑامکارہے، عیارہے، اورای لیے وہ چیزوں کومزین

#### کرتا ہے اور باتوں کواس انداز میں پیش کرتا ہے کدانسان بہک جاتا ہے۔

#### حضرت نوح التكيئلا كاشيطان سے ایک سوال

حضرت سيدنا نوح الفلطة طوفان كے موقعه پر جب سفينه ميں سوار تص تو و بال اچا تک ان كوشيطان نظر آيا ، انہوں نے كہا كہ تو يہال بھى پہنچ گيا ؟ اب ميں تھے نہيں حجوز وں گا ، جب تک كه تيراراز ندمعلوم كرلوں \_اس كو حضرت نوح القلطة نے پارليا اور فر مايا كہ تيراراز جھ كو بتا كہ تو گرام ہوكرتا ہے و مكس رائے ہے كرتا ہے ؟

تواس نے کہا کہ پانچ ہاتیں ہیں ہیں پانچ ہیں ہے ہیں آپ کوتین بتا تا ہوں،
دونہیں بتا تا۔ حضر تنوح الظفیلا کواللہ کی طرف سے وی آئی کداس مردود سے کہو کہ
ہمیں ان تین کی ضرورت نہیں ہے، وہ دونی ہم کو بتادے اس لیے کہ اصل تو وہ ی
ہمیں ان تین کی ضرورت نہیں ہے، وہ دونی ہم کو بتادے اس لیے کہ اصل تو وہ ی
ہمیں ان تین کی ضرورت نہیں ہے الظفیلا نے کہا کہ جھے ان تین حریوں کی ضرورت نہیں
ہے، دہ دوبتا جوتو نہیں بتا تا جا بتا ہوا ہا۔ تو اب مجبور ہوگیا اور کہنے لگا کہ دہ دوبا تیں جس
سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں ، اور آپ کو بتا تا نہیں جا بتا تھا وہ آپ بن لیجئے !ایک
حسد اور ایک حوص ۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے میں گر ااور حص سے حضرت آ دم
گر گئے۔

اس لیے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم الظفظ کو بنایا اوران کوعلم عطافر مایا اوران کی شان وشوکت کوفرشتوں کے سامنے ظاہر فر مایا تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ آ دم الظفظ کو تجدہ کرو۔ تو فرشتے تو سجدے میں گر گئے ، اہلیس کو تکبر نے روکا، تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا، حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ ہے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہوں ، اب کسی نہ کی طرح ان کو بھی گرانا ہے ، یہ ہے حسد۔ جب کسی کے پاس کوئی ممال دیکھے، جب کسی کاعطا ونوال دیکھے، حسد۔ جب کسی کاعطا ونوال دیکھے،

جب کسی کے اندر بڑائی و کیھے، جب کسی کے اندرعلم و کیھے، جب کسی کے اندر مال ودولت کی فراوانی و کیھے، اس دفت دل کے اندر بیخوا بش کا ہونا کہ اس سے ساری چیزیں چھن جائیں ، چاہے جھے ملیس کہ نہلیں ، اس کے پاس بھی ندر ہیں ، یہ ہے حسد کی بیاری ، یہ حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔

شیطان نے سوچا کہ اللہ نے اُن کو اتنا او نچا بنایا ہے، ان کو بھی گراؤں گا، میں جیسے گر گیا ان کو بھی گراؤں گا، میں جیسے گر گیا ان کو بھی گراؤں گا، اس کے بعد اس حسد میں مبتلا ہو کروہ فکر میں رہا کہ کس طرح ان کو میں ذکیل وخوار کرنے میں کامیاب ہوجاؤں ؟ بیہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان گراہ ہوا۔

اور حضرت آدم کوجس درخت ہے منع کیا گیاتھا ، جاکراس کو کھالیاتھا ، اس کے کہ شیطان نے قتم کھا کھا کران سے کہاتھا کہ میں آپ کواللہ کی قتم دے کر کہتا ہوں کہاس درخت کو کھانے کا بہت بڑا فائدہ ہے ، اور وہ بیہ ہے کہ آپ اس کو کھالیں گے تو مجھی نہیں مریں گے ، ہمیشہ زندہ رہیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، کھالیں گے تو حرص میں آ کر کھا گئے ، اس کو شیطان نے کہا کہ حسد نے مجھے تیاہ کیا اور حرص کی بیاری نے حضرت آدم النظافالہ کو گرا کر رکھ دیا۔

## حضرت يحيى كى شيطان سے ملا قات

امام غزالی نے اپنی کتاب' مکاشفۃ القلوب' میں ذکر کیا ہے کہ حضرت میں علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا کہ وہ کچھا تھائے ہوئے ہے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ شہوات ہیں اور نفسانی خواہشات ہیں جن سے میں لوگوں کو قید کرتا ہوں حضرت سمجی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میرے لئے سے میں لوگوں کو قید کرتا ہوں حضرت سمجی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میرے لئے

بھی تیرے پاس کوئی پھندا ہے؟ شیطان نے کہا کہ ایک پھندا ہے وہ یہ کہ ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو اس ہے نماز میں سستی ہوگئ تھی یہ سن کر تحیی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آئندہ بھی بھی پیٹ بھر کر کھانانہیں کھاؤں گا۔

(مكاهفة القلوب امام غزاليّ: ٢٠)

#### مال ودولت شیطان کاحر به

ایک دفعہ ایک آ دمی نے ویکھا کہ ایک جگہ درخت ہے اورلوگ اس درخت کی پوجا کررہے ہیں، تو اس آ دمی کے دل کے اندرایک عزم، ایک حوصلہ بریرا ہوا کہ اس ورخت کو ایک حوصلہ بریرا ہوا کہ اس ورخت کو اکھاڑ وینا چاہئے ؛ اس لیے کہ یہ درخت لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف آنے سے مانع بن رہا ہے اور اس کے بچائے شرک دیمرا ہی اور کفر ہیں سینسنے کا فرید بن رہا ہے۔

چنا نچہ وہ محف کچھ ہتھیار لے کر گیا اور درخت کوا کھاڑنا شروع کیا ،شیطان آیا
اور کہنے لگا کہ کیا کرر ہے ہو؟ تواس نے کہا کہ میں اس درخت کوا کھاڑنا چاہتا ہوں ؟
اس لیے کہا س درخت کی وجہ ہے بہت ہے اللہ کے بندے کفر میں پھنس رہے ہیں ،
اور شرک کا ارتکاب کررہے ہیں ۔ شیطان نے کہا کہ بیں نہیں نہیں ہتم ایسامت کرو، اس
کو یہاں کے لوگوں نے اب تک پالا اور بڑھایا ہے ، اور اس کے پیچھے ہم نے محنت
کی ہے۔ مگر اس محف نے کہا کہ بیں نہیں ، میں تواللہ کے لیے آیا ہوں اور یہ کام میں
کر کے رہوں گا۔ اس نے اپنا پوراعزم بتایا ، پوراحوصلہ بتایا ۔ جب شیطان نے اس
کا یہ عزم و یکھا تواس کی ہمت اور طاقت کے مقابلہ میں شیطان مجبور ہو گیا ؛ اس لیے
کا یہ عزم و یکھا تواس کی ہمت اور طاقت کے مقابلہ میں شیطان مجبور ہوگیا ؛ اس لیے
کہ اخلاص کے ساتھ جب ممل ہوتا ہے تو اس کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے اور

شیطان اس کامقابلہ نہیں کرسکتا توشیطان عاجز آگیا۔ پھرسو چنے لگا کہ کس طرح اس کو اس نیکی ہے دوکوں؟ اس کی سمجھ میں ایک بات آگئ ، شیطان نے اس سے عاجزی ہے کہا کہ میری ایک درخواست ہے اس کون لیں۔

اس نے کہا کیا درخواست ہے؟ شیطان نے کہا کہ درخواست بدہے کہ تم اس کام کوچھوڑ دوتو میں روزانہ تنہیں دودرہم دے دیا کروںگا، دو درہم روزانہ بغیر کسی محنت مزدوری گھر بیٹھے ل جا کمیں گے۔

یہ سنا تو دل میں دنیا کی لا کیج آگئی ،اس نے کہا کہ اچھاد ودرہم مجھےروز اندملیں گے،کون اسکا ذمہ دارہوگا؟ شیطان نے کہا میں ذمہ دارہوں ، میں تجھے ڈپٹن کروں گا اور پیٹن بھی اس طرح کروں گا کہ روزانہ لجرکی نماز پڑھ کرمصلے سے اٹھیں گے تو تمہارےمصلے کے بیچیل جا کمیں گے۔

اس نے کہا ٹھیک ہے و کیھتے ہیں ،اب جوعزم لے کرآیاتھا، مال پیسے کی ویہ سے وہ ختم ہوگیا ،اورواپس اپنے گھر چلا گیا، رات سوکر صبح اٹھا، نجر کی نماز پڑھی اور اس کے دل وہ ماغ میں وہی دو درہم تھے،مصلے کے پاس گیا اور دیکھا تو واقعی مصلے کے پاس گیا اور دیکھا تو واقعی مصلے کے پاس دو درہم اس کوئل گئے ،اٹھا یا اور جیب میں ڈال لیا، اوراس کے بعد دن محرابے کام میں مصروف رہا، پھر دوسرادن ہوا،ای طرح فجر کے بعد مصلے کے پاس دو درہم ل گئے۔

اب روزانہ یہی تماشاہوتاہے کہ فجر پڑھ کے وہاں جاتاہے دودرہم مل جاتے ہیں ،مہینددومہین تک بیسلسلہ چتمار ہا،اس کے بعد شیطان نے درہم وینابند کردیا۔اب جب دودرہم نہیں ملے تو شخص پھرا پے ہتھیاروغیرہ لے کروہاں پہنچا کہ درخت کوا کھاڑ دوں گا، شیطان بھی وہاں موجود تھا، جب اس نے وہ درخت اکھاڑ تا چاہاتو شیطان نے کہا: کیا کررہے ہو؟ کہا: ورخت اکھاڑ وں گا،اس لئے کہ
تم نے بچھ سے وعدہ کیا تھا کہ وووور ہم ویا کروں گا، کی دنوں سے تم نے دیانہیں،
اب میں پھروہی کام کروں گا جو پہلے کرنے آیا تھا۔ شیطان نے کہا کہ کرلے جو
کرناہے ، نیکن تجھے اس پرکوئی قدرت نہ ہوگی۔اس نے کہا کہ کیوں؟ کہا کرتو پہلے
آیا تھا اللہ کے لیے، اب آیاہے پیسے کے لیے، وہاں اخلاص موجودتھا اور یہاں
اخلاص موجود نہیں ہے، اب تو اس میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔اس کے بعدوہ آدمی
انیامنی کیکررہ گیا۔

بھائیو! اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کس طرح اپنے پھندے میں بھانسنے کے لیےلوگوں کو مال ہے، پیسے ہے، اپنی طرف مائل کرتا ہے۔

#### جابل پرشیطان کا دا ؤ

ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں،امام ابن عبد البر مائلی ، انہوں نے اپنی کتاب'' جامع بیان العلم'' میں ایک قصد لکھا ہے کہ شیطان کے چیاوں نے شیطان سے کہا کہ جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، کسی عابد و زاہد کی موت برا تناخوش ہوتے ہیں، کسی عابد و زاہد کی موت برا تناخوش ہوتے ہیں، کسی عابد و

شیطان نے کہا کہ آؤیس تم کواس کی وجہ بنا تا ہوں۔ اس کے بعد شیطان اپنے چیلوں کولیکر ایک عابد کے پاس گیا جو جائل تھا ،اور سلام کیا ، خیر خیر بیت پوچیں ، شیطان نے اس ہے کہا کہ آپ بڑے اچھے آدی لگتے ہیں ،میرے ول میں ایک وسوسہ ہے ، خیال ہے ،سوال ہے ، میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ۔ عابد نے کہا کہ پوچھنے ،اگر مجھے معلوم ہوگا تو جواب وے دوں گا ،اگر معلوم نہیں تو آپ کی اور سے پوچھے گئے۔

شیطان نے کہا کہ میرے دل میں ایک سوال پیدا ہور ہاہے ، وہ یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ایک انڈے میں زمین کو ،آسان کو، جاندکو، سورج کو، پوری کا کنات کو داخل کردے؟ اس حالت میں کہ انڈا جتنا ہے اتنا ہی رہے ، اس میں اضا فہ نہ ہوا در بیز مین وآسان جنتی بڑی ہیں ، اس میں کوئی کی نہ ہو۔ بیز ہمن میں ایک سوال آر ہا ہے ، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟

بھائیو! ذرااندازہ سیجے سوال کا، دسوے کا کہ س قدرخطرناک ہے۔اب وہ عابدتو جابل و بے دقو ف تھاہی ،صرف نمازروزے کی باتیں تو جانتا تھا، باتی اتنابراعلم تو تھائیں، تو اس نے بچھ در سوچا ،اس کے بعد کہنے لگا کہ انڈ ااتنابی رہا اورز مین بھی اتن ہی رہے اور آسان بھی اتنار ہے پھرانڈے میں میسب داخل ہوجا کیں؟ کسے ہوسکتا ہے؟ بعنی شک کے لیجے میں، تعجب کے انداز میں اس نے میسوال دہرایا، پھر کہنے لگا کہ نہیں، ایسانہیں ہوسکتا۔

شیطان کے چینے وہیں موجود تھے، شیطان نے ان سے کہا کہ ہیں نے اس کے دل میں شک کا نئے داخل کر دیا ہے جوا سے کفرتک پہنچادیگا۔ دیکھا کہ میں نے ایک منٹ میں اس عابد وزاہد کو کا فرینا دیا، یا کفر کی دہلیز پر بٹھا دیا۔ اس طرح کے لوگ زندہ رہیں یا مرجا کمیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

اس کے بعد شیطان ایک عالم سے ملا ،اس سے بھی یہی سوال کیا ،اورکہا کہ جناب آپ عالم ہیں، فاضل ہیں ،میر سے ذہن ہیں ایک سوال پیدا ہوگیا ہے،اس کا جواب دریافت کرنے آیا ہوں؟ انھوں نے کہا کہ کیا سوال؟ کہا کہ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہا لئد تعالی ایک انڈ سے میں زمین وآسان کوڈ الدیں؟ تو ان عالم نے کہا کہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ انڈ اپنی حالت پر ای طرح ہو، زمین اور آسان بھی ای طرح ہوں، پھر اللہ تعالی انڈ سے میں ان کوداخل کردیں؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں طرح ہوں، پھر اللہ تعالی انڈ سے میں ان کوداخل کردیں؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں

ہے، اللہ کی وات تو وہ ہے کہ جب اراوہ کرتا ہے کسی چیز کا تو 'دکئی '' فرما تا ہے اوروہ چیز ہوجاتی ہے۔ ﴿ وَإِذَا قَصٰی أَمُوا فَإِنْمَا بَقُولُ لَهُ کُنُ فَیَکُولُ ﴾ (اور جب وہ (اللہ ) کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اے '' کن' (ہوجا ) کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے ) اس لئے مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے، اس میں کوئی بات شک وشہد کی ہیں۔ شیطان نے اپنے چیلوں کود کھے کرکہا کہ ویکھواس کا علم ایسا ہے کہ یہ بھارے واؤ میں نہیں پھنس سکتا ،اوراس کو بہکا تا ہمارے لئے آسان نہیں ،اس لئے ان لوگوں کے نہیں پھنس سکتا ،اوراس کو بہکا تا ہمارے لئے آسان نہیں ،اس لئے ان لوگوں کے زندہ رہنے ہے جھے پریشانی ہوتی ہے اور بہلوگ مرتے ہیں تو ہیں جشن منا تا ہوں ، اور عابد کا حال ایسا کہ اسے جب چاہیں ہم ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں ،اور اس کی جب جب چاہیں ہم ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں ،اور اس کی جب اس کو صرف معصیت میں نہیں ،کفر میں بھی جتلا کر عظے ہیں۔

(جامع بيان العلم)

اس واقعہ سے اندازہ سیجے کہ جب آدمی کے اندر جبالت ہوتی ہے، علم شرع سے نا واقف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جاہ وجلال سے نا واقف ہوتا ہے تواس کے نتیج میں انسان کس طرح کفر کے ولدل میں پھنس جاتا ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جبالت سب سے بڑی بیاری ہے۔

## نمازمعاف ہوگئ!ایک جاہل پرشیطان کا مکر

حضرت مولانا تھا نوگ نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ ان کے گاؤں میں ایک آدی تھا، بڑاعا بدتھا، کیکن علم دین سے واقف نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہاں کے کچھاڑکوں نے اس کانداق بنانا چاہا ورسوچا کہ اس آدمی کی بے دقو فی ظاہر کی جائے، ایک دن وہ اپنے گھر میں سور ہاتھا ، رات کا وقت تھا تو محلے کے ووجاراڑ کے اس کی چھت پر چڑھ گئے اور بناوٹی آ واز میں اس کا نام لے کرایک خاص لب واہجہ میں اس کو پکارا۔ وہ چوتکا ، اور پوچھنے لگا کہ کون ہے ؟ ایک لڑکے نے آ واز بنائی اور کہا کہ میں تہارا خدابول رہا ہوں۔ یہ سفتے ہی وہ جانل اٹھ کر بیٹھ گیا ، اس کے بعد کہنے لگا کہ اے باری تعالیٰ اکر تیری عبادت جھے بہت کہا ری تعالیٰ ایک ارشاوفر ماتے ہیں ؟ تو اس نے کہا کہ تیری عبادت جھے بہت پہندا گئی ، اس لیے آج ہے ہم نے تیرے سے نماز معاف کروی ہے۔ یہ کہ کروہ لڑکے تو غائب ہوگئے۔

اب بہ جامل عابد سمجھا کہ واقعی بہ اللہ تعالی ہی گی آ واز ہے، اس لئے اس کو یقین آگیا کہ نماز معاف ہوگئ۔ اب اس کے بعد جو تبجہ تھی وہ بھی ختم ، فرائض تھے وہ بھی ختم ، نماز کے لئے مسجد کو آنا بند کر دیا۔ اس طرح دو چار دن ہو گئے اور وہ نماز کونیں آیا تو محلے کے لوگوں نے سوچا کہ بھار تو نہیں ہوگیا؟ چلو جا کر دریافت کریں، بچھ لوگ وفد کی شکل میں اس کے گھر پہنچے ، فیر فیریت دریافت کرنے کے بعد بو چھا کہ طبیعت تو اچھی ہے؟ کہا کہ ہاں الحمد للہ! بہت اچھا ہوں۔ لوگوں نے بو چھا کہ بھر نماز کو کیوں نہیں آر ہے ہو؟ بہت دن ہوگئے آپ نماز کونیں آئے ، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ کو فیر ہوگی کہ اللہ تعالی نے میرے سے خوش ہو کر بات ہے۔ نماز معاف کردی۔ لاحول ولا تو قرالا باللہ!

و کیھئے شیطان جابل لوگوں کو کس طرح بہکانے لگتا ہے ۔معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جہالت ہے لوگوں کے اوپر تسلط قائم کر لیتا ہے۔

علم نے ہیں، اللہ نے مجھے بچایا ہے

حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی رظری لاینهٔ جیسا که ہم جانتے ہیں بہت بڑے

عالم تھے، محدث بھی تھے، بہت بڑے صوفی اور بزرگ بھی تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ
ایک دفعہ ان کے سامنے ایک ابر چھا گیا اور اس میں سے چمک ظاہر ہوئی ، انہوں
نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے اندر سے ایک آواز آنے گئی ، آواز کی طرف متوجہ
ہوئے تو اس آواز میں ان سے کہا گیا کہ آپ کی عبادت آپ کا زہد، ریاضت ، آپ
کے مجاہدات ہے ہم بہت خوش ہوگئے، اس لیے آپ سے نماز معاف کردی جاتی
ہے۔

انہوں نے یہ عنتے ہی سوچا کہ نماز اللہ کے نبی صافی الطبیع البروسی ہوئی جبکہ آپ صافی الطبیع البروسی ہوئی جبکہ آپ صافی الطبیع البروسی ہوئی جبکہ آپ صافی الطبیع البروسی ہوگئی ہے؟ ۔ لہذا یہ در اصل شیطان کی آواز ہے، پھر" لاحول و لا قوۃ الا بالله "پڑھا۔ یہ پڑھنا تھا کہ دہ ایر جونظر آر ہاتھا اوراس کے اندرے چک ظاہر ہورہی تھی وہ ذھویں کی شکل میں تبدیل ہوکر غائب ہوگئے، حضرت سمجھ گئے کہ دراصل شیطان کی آواز تھی، پھر پچھ دیر بعدای طرح ہوااوراس کے اندرے کہا گیا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچالیا۔ حضرت نے فورااس کے جواب میں فرمایا کہ میرے علم نے نبیالیا۔ حضرت نے فورااس کے جواب میں فرمایا کہ میرے علم نے نبیالیا۔ حضرت نے فورااس

دیکھا آپ نے کہ علم انسان کی رہنمائی کرتا ہے،لیکن بچانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہوتی ہے،اگر خدا بچانا نہ چاہے تو وہ عالموں کو بھی گمراہ کر دے، جیسے بہت سے ہوجاتے ہیں۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رخ نی لاندگی کے ساتھ ایک ادر دافعہ بھی پیش آیا، کہ آپ ایک مرتبہ بڑی شدت سے بیا سمحسوں کررہے تھے، حضرت رخ نی لاندگا نے جنگلات میں کئی سالوں تک زندگی گزاری ہے، ریاضت کے لیے، مجاہدات کے جنگلات میں کئی سالوں تک زندگی گزاری ہے، ریاضت کے لیے، مجاہدات کے

لیے، تواس زمانہ میں پانی ایک و فعد نہیں ملا ، بڑی شدت کی پیاس لگ رہی تھی ،
وورد ورتک پانی کانام ونشان نہیں تھا۔ اس وقت ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس ہاتھ میں ایک گلاس تھا جوسونے یا چاندی کا تھا اور اس کے اندر پانی بھی تھا اور آ واز آ رہی تھی کہ آ پ کے لیے یہ جنت ہے بھیجا جا رہا ہے ، آپ اس کو لیجئے استعال سیجئے ۔
حضرت نے بچھ لیا کہ یہ شیطان کی مکاری ہے، لہذا" لاحول و لا قوق الا بالله " مخرت نے بچھ لیا کہ یہ شیطان کی مکاری وعیاری ہے؟ یہ بات برها ، منا مکاری وعیاری ہے؟ یہ بات می محمد میں آئی شریعت کے علم ہے ، کیونکہ یہ سونے اور چاندی کا گلاس تھا اور سونے اور چاندی کا استعال اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت میں منوع ہے ، جرام ہے، اور چاندی کا استعال اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت میں منوع ہے ، جرام ہے، ناجائز ہے۔ وخود شریعت کے اندر جرام ہو یہ جوخود شریعت کے اندر جرام ہو یہ کیے ہو سکتے ہوئے جنت ہے وہ چیز دی جائے جوخود شریعت کے اندر جرام ہو یہ کیے ہو سکتے ہوئے جنت ہے وہ چیز دی جائے جوخود شریعت کے اندر جرام ہو یہ کیے ہو سکتے ہوئے جنت ہوئے جنت ہوئے جوخود شریعت کے اندر جرام ہو یہ کیے ہو سکتے ہوئے جنت ہوئے جنت ہوئے جوخود شریعت کے اندر جرام ہو یہ کیے ہو سکتے ہوئے جائے ہوئے جوخود شریعت کے اندر جرام ہو یہ کیے ہو سکتا ہے؟

شیطان نے بہکانے کی کوشش کی الیکن حضرت سمجھ گئے ،لاحول ولا تو ۃ پڑھا تو شیطان کہنے لگا آپ کے علم نے آپ کو بچالیا۔حضرت نے فرمایا کہ علم نے نہیں بلکہ میرے خدانے مجھ کو بچالیا۔ تواس طرح علم رہنمائی کرتا ہے جس کی وجہ ہے شیطان کے مکر کو سمجھنے ہیں آسانی ہوتی ہے۔

#### حضرت جنید بغدادی رعز زلینهٔ سے شیطان کا عجیب سوال

حضرت جنید بغدادی رح تراین کانام کون نہیں جانتا! آپ کا واقعہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے ایک مرتبہ ول میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہوجائے تو ایک سوال کروں گا، اورانہول نے ایک دن اللہ سے دعاء بھی کردی کہ اے اللہ ایک سوال کروں گا، اورانہول نے ایک دن اللہ سے دعاء بھی کردی کہ اے اللہ ایک میں شیطان سے ملاقات کراد ہے تا کہ اس سے سوال کرلول ۔ ایک دن نماز پڑھ کرمسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آ دمی جھک کرسلام کرنے لگا۔ حضرت جنیدٌ

نے اس کود کیے کر کہا کہ کون ہوتم؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کوآرز واور تمنائقی۔

حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے
کوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید ؓ نے کہا کہ میر ے ذہن میں تیرے متعلق ایک
سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے تجھے حضرت آ دم الطفیٰ کو تجہ ہ کرنے کا
تھم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آ تا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے تھم کی تعیل سے منع
کیا؟ کیوں تو نے بحدہ نہیں کیا، کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے اللہ ک
معرفت حاصل تھی ، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو داقف تھا، اس قدر اللہ ک
قربت رکھنے کے باجود جب اللہ نے تجھے تھم دیا کہ آ دم کو تجدہ کر ۔ تو تو نے آخر کیوں
تحدہ نہیں کیا؟

اس پرشیطان کاجواب کیاتھا، وہ سننے کے قابل ہے،اس کے جواب نے پچھ در کے لئے حضرت جنید کے ہوش اُڑا دیے۔اس نے کہا کہ جنید! آپ جبیباتو حید پرست آدمی اور بیمشر کانہ سوال؟ آپ جبیباتو حید پرست ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا اور آپ کے ذہن میں سوال آرہا ہے، شرکانہ سوال کہ میں نے میراللہ کو بجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے،خداتو نہیں تھے، میں غیراللہ کو کیوں بجدہ کر لیتا۔ آپ جبیباتو حید پرست آدمی ایبا مشرکانہ سوال میر سے غیراللہ کو کیوں بحدہ کر لیتا۔ آپ جبیباتو حید پرست آدمی ایبا مشرکانہ سوال میر سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔

حضرت جنید رحمیٰ الفنگ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات میرے ہے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں! بہتو ٹھیک کہدر ہا ہے ،اور پھرتھوڑی دیرے لیے مجھے ایسامعلوم ہوا کہ میراایمان سلب ہور ہاہے،اس لیے میں سنائے میں پڑگیا،ہوش وحواس باتی ندرہے، میں سوچنے لگا کہاں کوکیا جواب دے سکتا ہوں۔اس لیے کہ جب وہ کہد

رہاہے کہ تم ایک اللہ کومانے والے ہواور بھے پوچھے ہوکہ آدم کوجدہ کون نہیں کیا؟ حضرت جنید کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا۔ فور اللہ کی طرف ہے الہام ہوا اور مجھے ہے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھوکہ تکم دینے والا کون تھا؟ تکم دینے والا کون تھا؟ تکم دینے والا جب نود کہدرہاہے کہ فلال چیز کوجدہ کروتو تو حیدای کا نام ہے کہ اس کی بات کومان لیا جائے۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقر اربوا ور زرتو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان ہیں تزارل پیدا ہوگیا ہے۔

بھائیو! یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری، نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ فوث وقطب وابدال کو چھوڑا، نہ فوث وقطب وابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء کرام علیہم الصلوق والسلام کو چھوڑا نے ورکروکہ شیطان ہاتوں کو اور چیزوں کوکس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اس کاذرااندازہ اس دافعہ ہے آپ کر لیجئے ،اس لیے بھی بھی شیطان ہے ہے فکر نہیں ہونا چاہئے ،شیطان کی عمیاری اور مکاری سے بسااو قات انسان ہے ایمان بھی ہوجا تا ہے بھی اسے خبر نہیں رہتی کہ میں ہے ایمان ہو گیا ہوں۔ شیطان کفر کو مزین کردیتا ہے۔

# تهريبنه تضوف وسلوك

میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سها را تیرے عاشقوں میں جینا مجھے کچھ خبر نہیں تھی ترا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں ہے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا تیرے سنگ در پہ مرنا کسی اہل ول کی صحبت جو الحی کسی کو اختر اسے آگیا ہے مرنا۔ اسے آگیا ہے مرنا۔ (حکیم اختر صاحب)

## مولا ناروم کی کایا کب پلٹی؟

پیرشم تبریزی جوحفرت مولا ناجلال الدین روی کے شخ تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء اللہ بیں ان کا شار ہوتا ہے ، بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے، ان کی ایک کرامت بیکھی ہے کہ بھی چھلی پکڑتے اور سورج کے قریب اپناہاتھ لیے جاتے ، اور وہ چھلی سورج کی تپش سے بھنی جاتی ادر اس کو کھالیا کرتے ، استے بڑے جاتے ، اور وہ چھلی سورج کی تپش سے بھنی جاتی ادر اس کو کھالیا کرتے ، استے بڑے صاحب کرامت بزرگ ؛ لیکن ان کی پوری زندگی اس طرح گذری کہ وہ تو اللہ اللہ کرتے رہے اور لوگ جو ان کو بزرگ مانتے تھے ، وہ اس لئے ان کے پاس آتے سے کہ حضرت ! ہمارے لئے دعا کر و تبح نے ، فلال مقدمہ چل رہا ہے ، تجارت شھپ ہوگئی ہے وغیرہ وغیرہ ، بینی صرف دنیا کے لئے آتے ، حتی کہ حضرت کی عمر کا آخری ہوگئی ہے وغیرہ وغیرہ ، بینی صرف دنیا کے لئے آتے ، حتی کہ حضرت کی عمر کا آخری نے مانہ آگیا۔

ایک دن بین کرآ و کرنے گے اور کہنے گے ،اے اللہ! میرے سینے میں تیرے عشق کی جوآگ بحرک رہی ہے ،کوئی بندہ اے لینے آج تک میرے پاس آیا مسین ،ایک بجیب جذبہ کے ساتھ تر پ کرکہا اور کہا:اے اللہ میرے و نیا ہے جانے کا وقت شاید قریب آرہا ہے، اس ہے جل کہ میں د نیا ہے جاؤں ،کسی ایک کوتو میں تیری میجت دے کرجاؤں ،اس کا کوئی انتظام فرما، اللہ نے دعا قبول کی۔

اس کے بعد وہ ایک مرتبہ دریائے وجلہ کے کنار بے طبلتے ہوئے جارہے تھے،
اللہ کے ذکر میں زبان لبر برتھی ، چلتے چلتے جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو ویکھا کہ
مولا نا روم طبلنے کے لئے آئے ہوئے ہیں ۔ادھرانھوں نے ان کو ویکھا اور ادھرانکو
انھوں نے دیکھا ،ول دل میں یہ کہا کہا گریہ بندہ مجھیل جائے تو اس بندہ کے دل
میں اللہ کی محبت کی آگ ختقل کر دوں ،اللہ نے نو را دعا قبول کی ، وہیں ہے مولا نا روم

کے دل میں یہ بات آگئی کہ ایک اللہ کا ولی یہاں آیا ہوا ہے، اس کی خدمت میں جاکر پچھ فیض حاصل کرنا جا ہے ،انھوں نے دوسرے کنارے سے اس کنارے آگر حضرت بیرشس تیریزیؒ کے ہاتھ پر بیعت کی ،اورمولا ٹاروم کی طبیعت اسی وقت برلنی شروع ہوگئی۔

مولاناروم اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، اور وہ اس زمانے کے بادشاہ کے نواسے ہوتے ہیں، جب وہ باہر نکلتے تھے، مولاناروم خوارزم مملکت کے بادشاہ کے نواسے ہوتے ہیں، جب وہ باہر نکلتے تھے، تو ان کے ساتھ ایک لشکر ہوتا تھا، بڑی شان وشوکت کے ساتھ سوار ہوکر نکلتے تھے، بڑے بڑے علاء ان کی رکاب پکڑ کر چلتے تھے، اور اس زمانے ہیں انھول نے اپنے علم کا لوہا منوالیا، ہزاروں مناظرے ومباحثے کئے، بڑی بڑی بڑی تقریریں کی علم کی دنیا ہیں ان کانام ایک روشن ستارہ کے ما نند مانا جاتا تھا۔

لیکن مولانا ردم کہتے ہیں، جب تک شمس تیریزی کے ہاتھ پریس نے بیعت نہیں کی اور جب تک ان کی جو تیاں سیدھی نہیں گی، مجھے علم کا چسکہ بھی نہیں معلوم ہوا،

آج مجھے معلوم ہوا کہ علم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے عشق اور اس کی معرفت کے بغیر سب کچھ یوں بی بریکا رضا کتے ہوتا ہے، نماز روز ہور گرعبادات میں وہ لذت نہیں ملتی ، جو ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔

مولا ناروم نے مثنوی شریف لکھی ،ان کی کوئی کتاب مثنوی کے علاوہ دنیا ہیں مشہور نہیں ہے،حالانکہ ان کی اور بہت ساری کتابیں ہیں گرانٹد نے مثنوی کوجو مقام دیا وہ کسی اور کتابیں ہیں گرانٹد نے مثنوی کوجو مقام دیا وہ کسی اور کتاب کونہیں دیا جتی کہ بعض علاء کہتے ہیں کہ بوں سمجھو کہ بید مثنوی در حقیقت فاری کا قرآن ہے،قرآن کے تمام علوم واسرار ،معارف ووقائق کو اس کے اندر کھول کھول کر بیان کردیا ہے ، اتناعظیم علم جو ان کو انٹد نے دیا ، بید دراصل شمس

تبریزی کی برکت تھی۔

حضرت كَنْكُوبى عاجى صاحب رَحِمَةُ اللِّذَةُ كَي خدمت ميس

بیعت ہونے سے بزرگوں کے سلسلہ کی برکات بھی نصیب ہوتی ہیں ،اورانسان کے لئے مجاہدہ وعمل آسان ہو جاتا ہے۔حضرت مولانارشیداحد کنکوہی رحمہ الالله ا حضرت حاجی امداداللہ مہاجر کی رحمہ الله ی کے خلیفہ تھے اوران کو خلافت صرف جالیس دن میں لمی ہصرف جالیس دن میں وہ منزلیں <u>ط</u>ے کرتے کرتے نسبت مع اللہ کی دولت سے مشرف ہو گئے تھے ،ان کا تصریحیب ہے ۔حضرت حاجی صاحب تھانہ بھون کی خانقاہ میں رہتے تھے ،رشیداحد کنگوہی رحمہ الله جوان آدی تھے، جوانی کا بڑا جوش وجذبہ تھا، تھانہ بھون میں ایک بہت بڑے عالم شیخ محمر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، کسی مسلہ میں ان بزرگ سے مولانا کواختلاف تھا، توان سے مناظرہ كرنے كى نيت سے وہ تھانہ بھون گئے ،راستے ميں حضرت حاجي المداد اللہ صاحب كى خانقاه نظر آئی، توسویے گے کہ حابی صاحب یہاں رہتے ہیں، بزرگ آوی میں، ملاقات کرلیما جا ہے، تو ملاقات کرنے چلے گئے، حاجی صاحب نے یو چھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ کنگوہ سے آیا ہوں، بوجھا کیوں آئے ؟ کہا کہ حضرت مولانا ينتخ محمصاحب سے فلال مسلد بین مناظرہ ومیاحثہ کرنے کیلئے آیا ہوں۔ حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی اوہ تو تمہارے ہے بڑے عالم ہیں ،مناسب نہیں معلوم ہوتا کہتم ان ہے مناظرہ کرو بلہذ اپیرخیال ترک کردو ۔حضرت حاجی صاحب کی بات ان کےول میں آگئی تو کہا کہ تھیک ہے، جب ایک ہزرگ کہدر ہے میں تو مان لیتا ہوں ، کہان سے مناظر ونہیں کروں گا۔ پھرو میں خانقاہ میں رات میں

تھیر گئے ۔ جب صبح سحری کا وقت ہوا تو دیکھا کہ حاجی صاحب کے مریدین اور بہت

سارے ذاکرین، شاغلین، طالبین موجود ہیں اور ذکر ودعا، نماز و تلاوت وغیرہ عبادات ہیں مشغول ہیں ،اور ایک بجیب کیفیت وسال نظر آنے لگا، جب بید یکھاتو دل میں بیخیال آیا کہ مجھے بھی بیعت ہوجانا چاہئے ، پھرحاجی صاحب سے بیعت کی درخواست کی کہ حفرت مجھے بیعت کر لیجئے ۔حضرت نے کہا کہ بہت اچھااور بیعت کرانے تیار ہوگئے۔ اس لئے کہ حاتی صاحب سے جوبھی بیعت کی درخواست کرانے تیار ہوگئے۔ اس لئے کہ حاتی صاحب سے جوبھی بیعت کی درخواست کرتا تواست فورا قبول کر لیعتے تھے۔

کسی کے پوچھنے پر کہ حصرت! آپ ہرایک کونوراً کیوں بیعت کر لیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں!اس لئے کرلیتا ہوں کہ معلوم نہیں کو ن سااللہ کا بندہ نیک اور مقبول ہوگا،ا پنا ہاتھ میرے ہاتھ پرر کھ ویگا تو میری مغفرت ہوجائے گی۔اللہ اکبر! کیا عاجزی، کیا سادگی ہے۔

الغرض حابی صاحب نے بیعت کی ،اب بیعت کے وقت ہزرگوں کامعمول ہے کہ وہ کچھ معمولات بناتے ہیں، حابی صاحب بنانے جارہ ہے کہ مولانا اشیدا حمصاحب بنانے جارہ ہے وہ یہ جھے ہے۔
مشیدا حمصاحب نے عرض کیا کہ حضرت! میری ایک درخواست ہے، وہ یہ جھے ہے ہوئی تجد کے لئے اٹھائیس جاتا، اس لئے وہ ایک کام چھوڑ کر دومراجو چاہے تھم سیجئے ۔
حضرت نے کہا ٹھیک ہے جوتم کر سیکتے ہوکر لینا الیکن میں نے تمہاری ایک شرط مان کی، تم بھی میری ایک شرط مان لو، وہ یہ کہ میرے پاس چالیس دن قیام کرور مولانا رشیدا حمصاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔اب چالیس دن کی نیت کر کے خانقاہ میں رہ گئے ،جب ووسرے دن صبح ہوئی تو سالکین ذکر وقکر میں اور رونے وھونے میں مشخول ہیں،کوئی نماز پڑھ رہا ہے ،کوئی ذکر کر رہا ہے ،کوئی دعاء میں ہے کوئی تا کر کر رہا ہے ،کوئی دعاء میں ہے کوئی علی اور رہا ہے ،کوئی دعاء میں ہے کوئی علی اور رہا ہے ،کوئی دعاء میں ہے کوئی علی اور رہا ہے ۔کوئی دعاء میں ہے کوئی علی اور رہا ہے ۔کوئی دعاء میں ہے کوئی علی اور رہا ہے ۔اب ان کونیند کہاں آئیگی؟ دوچار منٹ بستر پر پڑے کر وئیس

برلتے رہے، پھر ان کوہمی شرم آنے گئی کہ سب تو ذکر وعبادت میں ہوں اور تو پڑار ہے! تو خود ہی اُٹھکر تہجد پڑھنے گئے اور ذکر میں مشغول ہو گئے، اب روز ایسا ہی ہو ہونے لگا، اور دو چاردن بعد خود ہی طبیعت کے اندر داعیہ پیدا ہونے لگا کہ میج اُٹھواور عبادت کا چسکہ پاؤر اسب سے پہلے اٹھنا شروع کردیا، حالا نکہ بیعت کے دفت تو پیشرط لگائی تھی کہ میج کوئیس اٹھو نگا جمین صحبت اولیاء کی برکت سے سب سے پہلے اٹھنا شروع کردیا، جب ای اٹھنا شروع کردیا، جب ای طرح جالیس دن گز گئے تو جراً اٹھتے تھے، لیکن پھر قصداً اٹھنا شروع کردیا، جب ای طرح جالیس دن گز گئے تو حاجی صاحب نے خلافت عطا کردی۔

جنب تھانہ بھون سے رخصت ہوئے اور اپنے وطن کنگوہ پہنے گئے تو کی مہینے ہوگئے ،اور جا جی صاحب کوان کے حالات کا پچھ پنہ بی نہ چلا ، نہ خیر نہ خیر یت ، نہ حال و احوال ، تو جا جی صاحب نے مولا ناکے نام ایک خط بھیجا ،اس میں لکھا کہ تہاری کوئی خبر بیں معلوم ہوئی ، بندہ کو تثویش ہوئی ،اس لئے اپنے حالات سے مطلع کیجئے ۔ یہ خط پہو نبچا تو اس کو پڑھا اور جو اب لکھا کہ حضرت! میں نے اپنے حالات اس کے نبیس لکھے کہ بندہ کا کوئی حال ہے ،ی نبیس تو کیا لکھوں؟ اس کے بعد لکھا کہ بس اتنا میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں کہ کسی کی کوئی مدح و ذم کا کوئی اثر بندہ پرنبیس ہوتا ، دومری بات یہ ہے کہ قرآن وحد بیٹ میں آئی ہوئی تعلیمات میں کی جگہ کی شم ہوتا ، دومری بوتا ۔

بھائیو! بیعت کی برکت اور اہمیت دضرورت کا اانداز ہ کرد کہ بزرگوں کی نظر انسان کوکیا ہے کیا بنادیتی ہے۔

مريد كيے كہتے ہيں؟

ایک طالب علم سید الطا کفه حضرت مولانارشیدا حمد کنکوبی رحمی لاین کی

فدمت میں آکر کہے لگا کہ حفزت! میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حفزت نے فرمایا کہ مرید ہونے آئے ہو؟ اچھاہے بتاؤ کہ مرید کے معنی کیا ہے؟ طالب علم تھا بحر لی صرف پڑھا ہوا تھا ، اس نے گردان شروع کردی ،" اُزَادَ ، یُوِیْدُ ، اِزَادَةً فہو مُویْدٌ" اس نے کہا کہ حضرت! کسی کام کے ارداہ کرنے دالے کومرید کہتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ حضرت! کسی کام کے ارداہ کرنے دالے کومرید کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ غلط ہے ، سی کیا غلط ہے ، بی بڑھایا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ فصول اکبری' بھی پڑھی ہے؟فصول اکبری عربی صرف کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بہت سے مضامین کے ساتھ فاصیات ابواب کابیان بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، تواس طالب علم نے جواب دیا، جی ہاں پڑھی ہے ،فرمایا کہ ''باب افعال'' کی خصوصیات کیا ہیں؟اب اس نے گنانا شروع کیا،اس میں ایک خصوصیت یہ گنانی کہ ' سلب مافذ'' ۔حضرت نے گنانا شروع کیا،اس میں ایک خصوصیت یہ گنائی کہ ' سلب مافذ'' ۔حضرت نے کہا کہ کما کہ مافذکوسلب کرلینا اور مافذکی نفی کردینا،کہا کہ ٹھیک ہوئے ارادہ کی شریعت ہوئے مرید کامعنی یہ ہوتا ہے ارادہ کوسلب کرلینا لیمنی ارادہ نبیں کرنا ۔تو مرید کے معنی ہوئے ارادہ نبیں کرنا ۔تو مرید کے معنی ہوئے ارادہ نبیں کرنا ۔تو مرید کے معنی ہوئے ارادہ نبیں کرنا ۔والا۔

حضرت نے کہا کہ مرید کون ہوتا ہے؟ جوارادہ نہیں کرتا یعنی اپنی مرضی وارادہ سے کوئی کام نہیں کرتا ،اس لئے کہاس نے اللہ کی مرضی پرسب بھے چھوڑ ویا ہے، جس نے بیت کرتے ہوئے سب بچھ اللہ کی مرضی پرچھوڑ دیا ،اس نے گویایہ کہد دیا کہ اے میرے مالک و خالق ہیں نے اپنی جان و مال کو تیرے حوالہ کردیا اور بچھے تیج ویا ،اب اس میں میری مرضی نہیں ہے اپنی جان و مال کو تیر سے حوالہ کردیا اور بچھے تیج ویا ،اب اس میں میری مرضی نہیں ہے گی جو چلے گاوہ تیراارادہ اور تیری مشیت ہے گی۔ اس میں میری مرضی نہیں ہے گی جو جھے گاوہ تیراارادہ اور تیری مشیت ہے گی۔ فرمایا کہ بیم تی کرجو بیعت کرتا ہے کہ جھے کسی کام کا ارادہ نہیں کرنا ہے، بلکہ

شخ کی جانب سے اس راہ کے بارے میں جو کہا جائے اس پڑمل کرتے رہناہے، وہ ہوتا ہے تھی مرید، اور جوارادے پرارادے کرتا ہے، قتی مرید، اور جوارادے پرارادے کرتا ہے، شخ ایک کہتا ہے اوراس کا ارادہ الگ ہوتا ہے، قرآن وحدیث ایک کہتی ہے، اس کا ارادہ الگ۔ تو بھائی یہ مرید نہیں ہے ریتو مراد ہوگیا۔

الغرض جو شخص کسے بیعت ہوکراپی اصلاح کرانا جا ہتا ہے اس کو جا ہے کہ وہ اپنے شیخ کی انتباع کر ہے اور اس کے مشور سے پر قائم رہے۔

#### بدنظري كاحكيمان نسخه

حضرت تھانوی کے ایک مرید ہتے ،انہوں نے ایک و فعد آپ کو خط لکھا کہ میری آئکھیں ہے افتیار غلط چیز یعنی نا محرموں کی طرف اٹھ جاتی ہیں،لہذا کوئی علاج بنا کمیں۔حضرت تھانوی نے جواب کھا کہ اگر بے اختیار اٹھ جاتی ہیں تو آپ کوئکر کی بنا کمیں۔حضرت تھانوی نے جواب کھا کہ اگر بے اختیار اٹھ جاتی ہیں تو آپ کوئکر کی کیا ضرورت ہے،آپ پریشان کیوں ہیں؟ا شھنے و بیجئے ، کیونکہ غیر اختیار کی کام پر کوئی گنا ولازم نہیں آتا۔

اس جواب ہے ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلط بیانی کی ہے ، ہے اختیار آئیکھیں نہیں اُٹھیں بلکہ اختیار سے بی اُٹھی ہیں ،لہذا دوسرا خطانکھا کہ حضرت! ہے اختیار تونہیں ،اختیار ہے بی اُٹھی ہیں ،لیکن نگاہ اٹھنے کے بعد نیکی کرنے کی طاقت نہیں یا تاراس کا جواب حضرت نے لکھا کہ یہ بات بھی تہاری غلط ہے ،اس لیے کہ فلسفہ کا یہ مانا ہوااصول ہے کہ کس بھی چیز کا اختیار دونوں طرف ہے متعلق ہوتا ہے ، فلسفہ کا یہ مانا ہوااصول ہے کہ کس بھی چیز کا اختیار دونوں طرف ہے متعلق ہوتا ہے ، طرفین ہے متعلق ہوتا ہے ، طرفین ہے متعلق ہوتا ہے ، طرفین ہے متعلق ہوتا ہے ، کس کس کے کہ کرتو سکے ایکن نہ کرنے کی طاقت نہ رہے ،ایسانہیں کہ کرتو سکے ایکن نہ کرنے کی طاقت نہ رہے ،ایسانہیں ہوسکتا، میں یہ چیز اٹھا رہا ہوں ، اگر چا ہوں تو نہ اٹھا دُن ،دونوں یا تیں اختیار میں ہوسکتا، میں یہ چیز اٹھا رہا ہوں ، اگر چا ہوں تو نہ اٹھا دُن ،دونوں یا تیں اختیار میں

ہوتی ہیں ، یہ کیے کہ نگاہ اٹھ تو گئی ،اب نیجی نہیں کرسکتا۔

اس پران صاحب کو پھرا نی غلطی کا احساس ہوا اور تیسرا خط حضرت کو لکھا ،اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت!معافی جا ہتا ہوں ، پھر خلطی ہوئی ، نگاہ کو بچانے کی طاقت تو ہوتی ہے،لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے۔

حضرت نے کہا کہ ہاں بیتی ہے، بہت سے لوگوں کوطافت تو ہوتی ہے، بیکن ہمت نہیں کرتے اور ہمت ہی ہے تو سب بچھ ہوتا ہے ،آدمی ہمت کرے تو بہاڑکوریز وریز و کردے ،اگرآ دمی کوشش کرے اور ہمت کرے تو معلوم نہیں کہاں سے کہاں پہنے جائے ، یہ ہمت ہی تو ہے کہ آج پوری و نیا کہاں سے کہاں پہوٹی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ، اگر ہمت نہ کرتے تو یہ و نیا یہاں تک کسے پہنچتی ،اوراس کے اندراتی تبدیلی کہاں ہے ، اگر ہمت نہ کرتے تو یہ و نیا یہاں تک کسے پہنچتی ،اوراس کے اندراتی تبدیلی کہاں ہے آئی ،تو ہمت سے بہت بچھ ہوتا ہے۔

الغرض حضرت نے ان کولکھا کہ آپ کی اصل بیاری ہمت میں کی ہے، اچھا نھیک ہے، لیکن بیفر مائے کہ اگر میں بھی اس وقت تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں تب بھی ایسا ہی ہوگا؟ کہ غیر محرموں کو دیکھتے رہو گے اور یہ کہو گے کہ بھنے کی ہمت مہیں ہوتی ،نگاہ نے کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ؟

اس پر ان صاحب کا خط آیا کہ حضرت !اگرآپ ساتھ ہوں تو ایسانہیں ہوگا، بلکہ پھر تو نگاہیں نیچی ہوجا کیں گی۔ پھر حضرت نے ان کو جواب لکھا کہ جب میرے ساتھ ہونے کے خیال سے تمہاری نگاہیں نیچی ہوسکتی ہیں، تو خالق دو جہاں کے ساتھ ہونے کے تصورے نگاہ کیوں نیچی نہیں ہوسکتی ؟

یہ ہے اصلاح کاطریقہ ، بجیب وغریب طریقہ سے اصلاح ہوتی ہے ، اگر چہ کی کی خطوط کا تبادلہ ہوتا تھا، کیکن ہات دل میں اچھی طرح پیوست ہوجاتی تھی ، تو بتانے کی بات رہے کہ اہل الله کی صحبت کا ایک فائدہ رہے کہ ان سے اصلاح کے نسخے معلوم ہوں گے اور ہم اپنی اصلاح کرنے میں اور گنا ہوں سے بچنے میں کا میاب ہو سکیں عے۔ معلوم علی کے۔

#### تومیراخدانہیں، میں تیرابندہ ہیں

د بلی کی جامع مسجد میں ایک مرتبہ ایک بزرگ فجر کی نماز کے بعد سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور یہ کہنے گئے کہ'' تو میرا خدانہیں ، میں تیرا بندہ نہیں ، پھر میں تیری کیوں مانوں؟

دیکھنے والے لوگ کہنے گئے یہ کافر ہوگئے، کسی نے کہا پاگل ہوگئے، جب نماز
کا وفت آتا تو یہ بزرگ اندرجا کرنماز پڑھنے اور باہر آکر بینے جاتے ،اور پھر بہی بات
کہنے گئے ،مغرب کے تریب ایک خفس و ہاں سے گذرتا ہوا ان کی بات سنا اور کھڑا
ہوگیا ،اور پوچھا کہ حفرت! یہ ' تو'' کا مخاطب کون ہے، اور یہ بات آپ کس سے
کہدر ہے ہیں؟ اس بران بزرگ کوہنی آگئی ،اور کہنے گئے ' و بلی جیسے شہر ہیں آیک ،ی
منظمند نظر آیا ،کسی نے بچھے پوچھا ہی نہیں کہرے اس' تو'' کا مخاطب کون ہے، اور
میں کس سے یہ کہدر ہا ہوں ،خود ہی بچھ لیا کہ ہیں اپنا اللہ سے بیات کہدر ہا ہوں ،
مال نکہ ہیں اللہ سے نہیں کہدر ہا ہوں ، پھراس خفس سے کہنے گئے ' تو نے بڑی تھمندی
مالا نکہ ہیں اللہ سے نہیں کہدر ہا ہوں ، پھراس خفس سے کہنے گئے ' تو نے بڑی تھمندی
کا کام کیا کہ جھ سے پوچھ لیا ، دراصل میرا مخاطب میرانفس ہے اور میں نفس سے
مخاطب ہوں کہ اے نفس تو میرا خدا نہیں ہے ، ہیں تیرا بندہ اور غلام نہیں ہوں ، اس

اس نے کہا کہ یہ بات آپ کیوں فرمارے تھے؟ اس پر ان بزرگ نے کہا: بات یہ ہے کہ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سجد سے نکل رہاتھا، تونفس نے شدت سے تقاضا کیا کہ آج ناشتہ میں حلوے پراٹھے کھلاؤ، تو میں نے اس سے کہنا شروخ کردیا کہ تو میرا خدانہیں ہے، اور میں تیرا بندہ نہیں ہوں ،اس لئے میں تیری کیوں مانوں؟ میں تو میرے اللہ کی مانوں گا،اور جب بھی وہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے، میں یکی جواب دیتا ہوں۔

یہ واقعہ بڑا عبرت انگیز ہے اوراصلاح نفس کے لئے فکر کرنے والوں کوا یک عمدہ سبق فراہم کرتا ہے، ہزرگان وین کہتے ہیں کہ ناجا کزچیزوں میں بالکلیہ پر ہیز کرنا چاہئے اور جو جا کزچیزیں ہوں، مثلا کھانے پینے کی حلال چیزیں ،ان میں پابندی مبین ہے، کیکن ان میں نفتلیل اور کمی کرنا چاہئے ، کہ بھی نفس کو دیدو، بمجی کہد و کہ بھائی اب نہیں ہے ،کیکن ان میں نفتلیل اور کمی کرنا چاہئے ،کہ بھی نفس کو دیدو، بمجی کہد و کہ بھائی اب نبین ہے گا ،اس سے نفس کنٹرول میں رہے گا ،اگر اس کی ہر جا کز وحلال خواہش پوری کی گئی تو دہ مر پر بیٹھ جائے گا۔

### بيتو تمهارے ماتم كادن ہوگا

بیں ایک مرتبہ اپنے شخ دمرشد واستاذ حضرت میں الامت مولانا میں اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا جس بیں بیں نے بوچھا کہ حضرت! کتا ہی خشوع وخضوع وول جمعی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں ،گر پھر بھی نماز کے بعد دل بیں بید خیال آتا ہے ،کہ نماز جیسی پڑھنی تھی ولیمی نہیں پڑھ سکا ،ابھی پچھنقص باتی ہے ،تو حضرت نے بہت ہی بجیب جواب لکھا جس میں فرمایا: کہ بید خیال تو ٹھیک ہے، اور جس دن بید خیال کر لیا کہ آج میں نے نماز کما حقد اداء کی ہے ، وہ تو تمہارے ماتم کا دن ہوگا۔

مطلب په ہے که آ دمی کومجھی اپنی عبادت وریاضت پر ناز نه ہونا جاہئے ، بلکه ہر

وقت یمی خیال کرنا جائے کہ ہم سے اللہ کے شایان شان کچھے نہ ہوسکا ،اور اگر کسی نے بہ سمجھا کہ میں نے بڑی شاندار عبادت کی ہے اور اس ہراتر انے لگا ، اور بڑائی کرنے لگا، توبیاس کے لئے رسوائی کا سبب ہوگا۔

## گناه نیکی کی روشنی بجھادیتے ہیں

مولا ناروی نے ایک حکایت کھی ہے کہ و چورایک گھریں داخل ہوئے اور انہوں نے بیسطے کیا کہ جب گھر کا ما لک روشن کے لئے چھمات کورگز کرروشن جلائے گا، تو ان جی سے ایک انگل رکھ کراس کو بچھا دے گا، اور بیروا قعداس زماند کا ہے جب کہ بخلی کا کوئی انتظام نہیں تھا، چھمات کے بچھر ہوتے تھے، جکوایک ووسرے پر رگڑتے تو آگ پیدا ہوجاتی تھی، تو دو چوروں نے بیہ طے کیا کہ ہم لوٹنا شروع کریں رگڑتے تو آگ پیدا ہوجاتی تھی، تو دو چوروں نے بیہ طے کیا کہ ہم لوٹنا شروع کریں کے اور جب گھر والا جاگ کر، بیدار ہوکر، چھمات سے روشنی جلانا چاہے گا، تو ایک صورت میں ایک چور صرف بیکام کرے کہ جیسے ہی وہ آگ جلائے، اس پر ہاتھ رکھ دینا، نتیجہ بیہ ہوگا کہ وہ چھمات کا پھر بھی جلنے کا نہیں، اوراس وقت تک دو سراچور

سب لوث لے گا، چنانچ ایسانی کیاا درگھر کوان چوروں نے لوٹ لیا۔

مولاناروی نے کہا کہ شیطان بھی ای طرح بعض سالکین کے دل پر انگلی رکھدیتا ہے، تا کہ نورختم ہو جائے ، سالک آگر کوئی نیکی کررہا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ چھما تن کا پیخررگر رہا ہے، اور شیطان اس پر انگلی رکھدیتا ہے، بیانگل وہی معصیت اور گناہ ہے، جب گناہ ہوتا ہے تو وہ نیکی کی روشنی بچھ جاتی ہے، سالک نے اللہ اللہ کی، تلاوت وہ کرکیا، شیطان نے نور آئی اس کی آنکھوں سے کی عورت کود کھادیا، اور اس کے شت میں اس کو جنلا کردیا، دل میں گندے خیالات پیدا کردیا، ای طرح گناہوں

می*ں عمر گذرگنی ،*اور بیخص صاحب نسبت بن نه سکا په

واقعی بڑی عبرت کی بات ہے، ہرسالک کواس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بعض سالکین رات دن خانقا ہوں میں رہتے ہیں، اولیاءاللہ کی صحبت میں ہیں، ذکر وتلاوت بھی کرتے ہیں؛ لیکن گنا ہوں سے نہیں بچتے، اوران کا نورتا م نہیں ہوتا اور یہ محروم رہ جاتے ہیں۔

### ہم تو سنار تنھے لوگوں نے لو ہار سمجھ لیا

میں ایک مرتبہ میرے شیخ حضرت مولا تا میچ اللہ خان صاحب رح نہ لاہلیا کے یاس ببیشا بهوانتهاا دراس وقت و بان اورکو کی نهیس تها،صرف میس تها۔ای درمیان میس ا یک آ دمی آیا اور حضرت ہے تعویذ مانگنے لگا۔حضرت نے کہا کہ میں تعوید نہیں دیا کرتا جاؤ بھائی جان ہے لےلو، ( بھائی جان سے مراد حضرت والا کے صاحبز اوہ ہیں جن کوطلبا ءاورعوام سب بھائی جان کہتے ہیں ) ، وہمخص باہر گیا، پھرتھوڑی در بعد آ کر كن لكا، حضرت! آب بى ويد يجئ ،حضرت والا رحمين ليدي في محرفر ماياكه: يس تعوید نہیں دیا کرتا ، بھائی جان سے لے لو۔ وہ مخص پھر یا ہر گیا، اور پچھ در کے بعد پھرآ کراس طرح کہا کہ حضرت! تعویذ آپ ہی دید یجئے ،حضرت نے پھروہی جواب دیا،اوراس کوبھیج ویا، اورمیری طرف و مکھ کر فرمانے گئے: بھائی!ہم تو سنار تھے،لوگوں نے ہمیں لو مار سمجھ لیا ، یعنی کوئی سنار کے باس لوہے کا پیچھ کام بنانے لے جائے تو بیر وضع الشیء فی غیر محله" کی قبیل سے ہوگا، ای طرح آج لوگ الله والوں کے بیاس بجائے اپنی اصلاح کرانے کے اور معرفت البی حاصل کرنے ے، دینی یا تیں معلوم کرنے ہے، وصول الی اللہ کے طرق معلوم کرنے ہے، تعویز

کے بارے میں پوچھنے جاتے ہیں ،ونیا کے بارے میں معلوم کرنے جاتے ہیں کہ حضرت میرافلاں کام رک گیا ہے جل کردیجئے وغیرہ وغیرہ۔

ایک مرتبہ حضرت شاہ ابرارالحق صاحب علیہ الرحمہ جب یار ہوکرممبئی جی زیر علاج تھے، جی وہاں حضرت کی زیارت کے لئے حاضر ہوا، بعد عصرلوگ زیارت و ملاقات کے لئے حاضری و بیتے تھے اور حضرت والا بھی خود بائج دس منٹ بیان کرتے اور بھی کوئی مہمان عالم ہوتے تو ان کو وعظ کہنے کا تھم دیتے تھے، اس دن مجھ سے فرمایا کہ آج آپ کچھ دی یا تیں لوگوں کو بتادیں بھیل تھم میں میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت والا بھی اوپر سے جہاں قیام تھا تشریف لے آئے اور اس میں میں نے حضرت والا اس سے بہت متاکر ہوئے حضرت والا اس سے بہت متاکر ہوئے اور فرمایا کہ مولا نانے بردی خوب بات فرمائی ، بردی خوب بات فرمائی ۔

## حسن فانی کے پرستاروں کے لئے عبرت

میں نے حضرت کے الامت سے بدواقعہ سنا ہے کہ ایک مرید خانقاہ میں تھا،
اسے کھانا پہنچا نے ایک لڑکی آئی تھی ، جب جب بھی وہ لڑکی کھانا دینے کے لئے آئی تو وہ مرید اس لڑکی پرنظر بد ڈالٹا تھا اور اس کو گھور گھور کر دیکھا تھا، شخ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس لڑکی کو دست آور گولیاں دیں، جس کی وجہ ہے اس کو دست شروع ہوگئے ، اور شخ نے اس کی فلاظت ایک جگہ کسی چیز میں جمع کرنے کا تھم دیا ، ان کے خدام اس کی فلاظت کو جمع کرتے رہے ، دستوں کی وجہ سے وہ لڑکی نہایت ضعیف و خدام اس کی فلاظت کو جمع کرتے رہے ، دستوں کی وجہ سے وہ لڑکی نہایت ضعیف و نحیف ہوگئی ، اس کی طبیعت نڈھال ہوگئی ، چیرہ پھیکا پڑا گیا اور مرجھا گیا ، اب شخ نے اس لڑکی کو اس مرید کے سامنے بلایا، گراب وہ مرید اسے دیکھتا ہی نہیں ، اس کی

طرف کوئی التفات ہی نہیں، شخ نے اپنے خدام سے فرمایا کہ وہ جمع شدہ غلاظت اُٹھا کرلاؤ، جب وہ لائی گئی تو شخ نے اس مرید سے کہا کہتم درحقیقت اس لڑکی پراوراس کے حسن پر فریفیۃ نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر کی اس غلاظت پر فریفیۃ تھے، اس لئے جب تک یہ غلاظت اس کے اندر تھی وگھور گھور کرد کھھے تھے اور جب وہ باہر فکل گئی تو اب د کھھے تیار نہیں ہو۔

واقعی عجیب طرح د نیا کی مادی وفانی محبتوں کاعلاج کیاہے ،اگریہ نسخہ یاد ہوگیا تو پھر مبھی بھی انسان د نیا کہ ان فانی محبتوں کے چیھے نہیں جائے گا۔

## اولیاءاللہ ہے تعلق رائیگاں نہیں جاتا

ا مام رازی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جلیل القدر عالم ، فاصل ، مفسر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے فلسفی منطقی تھے ، آپ نے محبت خداوندی کی خاطر ایک اللہ والے سے بیعت کی ، شیخ نے اذکار ووظا نف بتائے رات میں اٹھکر تہجد پڑھنے کوکہا ، ذکر کرنے کا تھم دیا۔

امام رازی تھم کے مطابق جب ذکر کے لیے رات میں بیٹے تو ان کواہیا محسوں ہوتا تھا کہ ان کے اندر سے ایک دھوال نکل رہا ہے، انھوں نے چندون تو ویکھا،اس کے بعد اسپینے شخ کے پاس جا کرشکایت کی کہ حضرت! میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے ایبا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل کے اندرایک آگ ہے،اس کا دھوال نکل کرمیرے منہ سے باہر جارہا ہے۔

شیخ نے کہا کہ بیاللہ کی محبت کی آگ ہے جودل میں لگ رہی ہے، اور تمہارے فلسفہ اور منطق کے علوم کو جلارہ کی ہے، اس کا بید دھواں ہے۔ امام رازی کو بیس کر

بڑاافسوس ہوا؛اس لیے کہ ان علوم کے پیچھے تو عمر نگائی تھی ،زندگی کھپائی تھی ، بڑا ہیں۔ خرچ کیا تھا، رات رات جا گئے رہے تھے، اپنا سارا آ رام اور عیش اس کے پیچھے گنوا ڈالا تھا، یہاں تک کہ دنیا میں منطقیوں اور فلسفیوں کے امام قراریا ہے۔

توامام رازی نے کہا کدا تناسار اعلم جوہیں نے اتنی محنت اور مجاہدہ سے حاصل كياب، الروه جل كرغاك بوجاتا م توبه بحصه منظور نبيل بـاس ليه واپس جله آئے 'کین آگ تواندرلگ چکھی ،وہ ایک چنگاری کیشکل میں اندرد بی رہی ،زمانہ گزرتا رہا ،گزرتار ہا، پھرایک وقت وہ آیاجو ہرانسان کے لیےاللہ نے مقدرکر رکھا ہے بعنی موت کا وقت موت کے وقت شیطان بہکائے کے لیے آیا اوراس نے امام رازی سے بحث شروع کردی کہتم اللہ کوایک مانتے ہو؟ بناؤ کیا دلیل ہے؟ امام رازی نے اسپنے و ماغ سے ایک سودلیلیں اللہ کی وحد انبیت پر فلسفیانہ منطقیانہ تیار کی تھیں۔ ا مام رازی نے ولیل پیش کی الیکن شیطان توان سے بھی بر افلسفی تھا،اس نے اس دلیل میں نقص وعیب نکال دیا ،امام رازی نے کہا کہ بیددلیل چھوڑ و، دوسری لو۔ اس نے اس دلیل میں بھی کوئی سرنکال دی۔انھوں نے تیسری دلیل چیش کی ، شیطان نے اس کے اندر بھی کوئی کھوٹ نکال دیا۔ بیسلسلہ چاتارہا، یہاں تک کہ انھوں نے نٹانو ہے دلیلیں پیش کیس اور اس نے سب کو تو ڑ دیا۔اب روح قبض ہونے والی ہے، شیطان اوھر برکانے میں مشغول ہے، اسی وفت اللہ تارک وتعالی نے ان کے شیخ کوالہام کیا،وہ اس وقت وضوکرر ہے تھے،ان کے قلب پرالہام ہوا کہتمہارے وہ مرید جوآئے تھے تمہارے پاس اورتم نے میری محبت کی آگ ان کے دل میں لگادی تھی کیکن وہ پھر بھی واپس ہو گئے تھے۔آ گ لگ جانے کے بعد میں کسی کومروم نہیں کیا کرتا ، ذراان کی طرف آ یا توجہ کریں۔امام رازی کی وہ

گفتگوجوشیطان کے ساتھ چل رہی تھی ،اللہ نے اِن بزرگ کو پہنچادی ، شیخ کو آواز آئی اوروہ من رہے تھے۔

شیخ نے کہا کہ یہ کیا بحث ومباحثہ میں مبتلا ہو، کیوں نہیں کہددیتے کہ میں بے دلیل خداکواکی مانتا ہوں۔ یہدلیل، وہ دلیل، یہ کیادلیلیں ہیں؟ اللہ نے کہددیا کافی ہے جہارے لیے، اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ امام رازی کواللہ نے شیخ کی آواز سائی ، شیخ کی وہ آواز کان میں آتے ہی امام رازی کی زبان سے نکلا کہ میں بے دلیل خدا کواکی مانتا ہوں۔ جب یہ کہا توای وفت ان کی روح قبض ہوگئی اور شیطان محالگ گیا۔

معلوم ہوا کہ اولیا ءاللہ ہے تعلق ومحبت رکھنے کاسب سے بڑا فا کدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے جمیں نواز دینے ہیں ،اورایمان محفوظ رہتا ہے۔ جواس راستہ پرچل پڑا ، جواس راستہ میں داخلہ لے لیاوہ مجمی محروم نہیں ہوگا ،اللہ مجمی نہ مجمی اس کو پہنچاہی دیتے ہیں ۔

#### التّدكے ولى كاادب باعث مغفرت

بزرگوں کے واقعات ہیں لکھاہے کہ امام احمد ابن ضبل کے زمانہ ہیں ایک شخص
کا انتقال ہوا۔ کسی کے خواب ہیں وہ شخص آیا تو اس نے پوچھا کہ بھائی! تیرے ساتھ
اللہ تعالیٰ کا کیامعاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے فضل سے میری مغفرت ہوگئ۔
پوچھا کہ کس بنیاد پر مغفرت ہوئی؟ کہا کہ ایک وفعہ ایبا ہوا کہ مجھے وضوکرنے کی
ضرورت بڑی تو میں وضوکرنے کے لیے ایک نہرکے کنارے پہنچا ، میں نے
دیمھا کہ نے کی طرف امام احمد بن ضبل ہیٹھ کروضوکررہے ہیں تو میں نے بید خیال کیا
کہ دہ وہاں وضوکرہے ہیں، مجھے بھی وضوکرنا ہے، اگر میں یہاں بیٹھ کروضوکروں گا

تومیر! عسالہ (اعضاء کا دھویا ہوا پانی) ان کی طرف جائے گا اور ان کے وضو کے پانی میں ملے گا ، یہ اور ب کے خلاف ہے ؛ اس لیے مجھے دہ جہاں بیٹھے ہیں اس سے ینچے بیٹے کرمیں وہاں سے اٹھا اور امام احمد بن صنبل جہاں بیٹھے سے مالی جیٹے مالی ہے وضوکیا تا کہ ان کا غسالہ میری طرف آئے گا تو مجھے بھی بھی بھی بھی جھیٹرک حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس ادب پرمیری بخشش ہوگئی۔

اس واقعد میں غور سیجے کہ اللہ والے کا ایک معمولی اوب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے معفرت جیسی عظیم دولت عطاء قرمادی ، جوشخص جیشہ ان کی اتباع کر دونو اسے کیا بھواللہ تعالی نیس کے دائلہ اسے کیا بھواللہ تعالی نیس ویں گے۔ای لئے بخاری کی ایک صدیت میں ہے کہ اللہ کے نبی حالی لائے کہ اللہ کے نبی حالی لائے کہ کہ اللہ کے نبی حالی لائے کہ کہ کہ اللہ کا کہ فوم وہ قوم ہے کہ ان کے پاس بیضے واللہ محم ومنہیں ہوتا۔

( بخاری:۸۰۳۲)

اے اللہ کو جائے والو! اگرتم واقعۃ اللہ کے طالب ہوتو جا وَ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو۔اس سے اللہ کی محبت تم میں بھی منتقل ہوجائے گی۔

#### صحبت کااثر کیسے ہوتا ہے؟

حضرت مولا نا تحيم الامت اشرف على تفانوي كابي مريد يتے، انھول نے ايک و فعہ حضرت انھول نے ایک و فعہ حضرت انھوں کے پاس خط لکھا کہ حضرت امیر ے اندر خصہ بہت زیادہ ہے، جس یہ چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہوجائے ؛ لہذااس کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرمادیں۔ وہ صاحب تکھنو سے قریب کے رہنے والے تنے۔ حضرت نے ان کو جواب لکھا کہ تکھنو ہیں میرے فلیفہ فلال تحکیم صاحب رہتے

ہیں ، فلاں جگہ پران کا مطب ، کلینک ہے،تم ان سے اجازت لے کران کے پاس بیٹے جایا کرو، وہ تواپنے کام میں مشغول رہیں گے ؛لیکن تم ان کے پاس جا کر بیٹے جایا کر دا در یہ بھی لکھا کہ پندرہ دن تک بیٹے کے بعد مجھے خطالکھنا کہ کیا اثر ہوا۔

چنانچہ وہ صاحب پیۃ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے ، حکیم صاحب کی کلینک مل گئی ،اوران سے ملا قات کی اور کہا کہ حضرت نے مجھے ایسالکھا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بیٹھا کروں ،اگرآپ اجازت دیں تو یبان بیٹھ جایا کروں گا۔ انھوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ تھکیم صاحب تواینے کام میں مشغول رہنے ، بیاروں کی نبض د مکھتے ، دوائیاں تجویز کرتے تھے ،اور یہ صاحب ان کے قریب بیٹھے رہتے تھے۔ بندرہ دن کے بعد انھوں نے حضرت تھا نوی کو خطا لکھا کہ اللہ کالفنل ہے کہ غصہ بالكل كافور بوگيا، انھوں نے اس كے ساتھ بيہ بھى لكھا كەحضرت إغصه توميرا كافور موكيا ميكن ايك سوال ذبن بين آكيا ب كه يمهما حب في نديجه بجه كهاادر ندمیں نے ان سے بچھ کہا ،صرف ان کے یاس بیضے سے میراغصہ کیسے فتم ہو گیا؟ یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آبار حضرت کے باس خط آباتواس کا جواب لکھا کہ جی انہ انہوں نے کچھ کہا، نہتم نے کچھ کہا ،کین ان کے دل میں جوحلم کامادہ ہے، صحبت کی تا ثیرے وہ منتقل ہوکرتمہارے دل میں آگیا۔اللہ اکبرایہ ہےتا ثیرصحبت اولیاء کی۔ نیک لوگوں کی مصاحبت ومجالست بہت ضروری ہے،مجالست ایک برواذ ربیہ ووسیلہ بے اللہ کی معرفت کو یانے کا ، اللہ کی محبت کو یانے کا۔

سالك ميں تجي طلب كاميا بي كي صانت

ا یک ڈاکوتھا اس کامشغلہ ہی ڈا کہ ڈالنا تھا اورڈ اکہ ڈالتے ڈالتے اس کوایک

زمانہ کے بعداس پر بڑھایہ آگیا۔اس زمانے میں ڈاکٹبیں ڈالسکتا تھا،اس لیے اس نے سوجا کہ چلوکسی اور طریقہ ہے ڈا کہ ڈالیس ،اس نے صوفیا نہ طور طریقہ اختیار کرلیا،ایک بڑا کرتا پہن لیا،ٹونی اوڑ ھالی اور ہاتھ میں تبیج لے لی،اورمسجد کے کونے میں ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا اور عبادت وریاضت اور ذکر دوخا کف شروع کر دیا۔ اور ہر وفت مسجد ہی میں رہتا تھا، یہاں تک کہلوگوں میں اس کی شہرت ہوگئی کہ یہاں ایک الله والےرہتے ہیں؛ اس لیےلوگ اس کے پاس آنے جانے سکے اور اس کواللہ والا سمجھ کر شحا نف وہدایا دینے لگے۔اوراس طرح وہ رویبی پیپہ کمانا شروع کر دیا، گویا کہ ا یک دوسر ہےانداز کا ڈا کہ ڈالناشروع کردیا۔الغرض جب اس کاچرجا دوردورتک تھیل گیا تو ایک مرتبہ اس ڈاکو کے باس دوآ دمی آئے جواللہ کواور اللہ کی محبت کو یا نا جا ہے تھے ،انھوں نے اس سے بیعت کی درخواست کی ،اور بیعت ہوكر اس كى خدمت میں رہنا شروع کردیا، اپنی اصلاح کی فکر میں گئے رہے، وقتا فو قنا اصلاحی سوالات بھی کرتے ۔اس پیرکوتو کچھآتا جاتا نہ تھا 'لیکن وہ اللہ والوں کی کچھ کتا ہیں د کیچکراصلاحی نننے ان کو بتادیا کرتا ،اوروہ دوآ دمی اس کو ہز رگ ہجھ کراس کی با توں پر عمل کرتے رہے، بیسلسلہ برابر چلآبار ہایہاں تک کہ ماشاءاللہ و ودونوں ولا بہت ہے نوازے گئے اور بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہو گئے حتی کہ صاحب کشف وکرامات بن گئے۔

ایک مرتبدان دونوں نے سوچا کہ اللہ نے جمیں اس بزرگ کی برکت ہے یہ مقام عطا کیا تو و کھنا چا ہے گئا ہے کہ جارے شخ مقام عطا کیا تو و کھنا چا ہے کہ جارے شخ کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے؟ ان دونوں نے مراقبہ میں بیٹھ کرا ہے شخ کا مرتبہ دیکھنا چا ہا تو بہت دیکھنے کے بعد بھی ان کو دور دور تک! پنی اس شخ کا کوئی مقام نظرنہ آیا۔۔۔۔۔۔جب کوئی مقام تھا ہی نہیں تو کہاں ے نظر آتا..... بالآخر وہ وونوں شیخ سے برطن ہونے کے بجائے آپی میں کہنے گئے کہ ہمارے شیخ بہت ہی او نچے مقام کے ہیں ،اور وہاں تک ہماری روحانی سیر کی رسائی نہیں ہوسکتی ،اس لئے ہم کونظر نہیں آرہا ہے۔ پھر فیصلہ کیا کہ چلوشیخ سے ہی وچھ لیتے ہیں۔ شیخ کے یاس آ کرعرض کیا کہ حضرت! ہم سے غلطی ہوگئی کہ ہم آپ کا مقام جانے کے لیے مراقبہ ہیں بیٹھ گئے ،لیکن بھلا ہماری کیا مجال کہ ہم جناب کا مقام معلوم کرلیں ،ہم سے نہ ہوسکا، کیونکہ ہماری رسائی وہال نہیں ہے،اس لیے آپ مقام معلوم کرلیں ،ہم سے نہ ہوسکا، کیونکہ ہماری رسائی وہال نہیں ہے،اس لیے آپ متام معلوم کرلیں ،ہم سے نہ ہوسکا، کیونکہ ہماری رسائی وہال نہیں ہے،اس لیے آپ متام معلوم کرلیں ،ہم سے نہ ہوسکا، کیونکہ ہماری رسائی وہال نہیں ہے،اس لیے آپ متام معلوم کرلیں ،ہم سے نہ ہوسکا، کیونکہ ہماری رسائی وہال نہیں ہے،اس لیے آپ ہی بتاد یکئے کہ آپ کامقام کیا ہے؟

بین کروہ ڈاکورونے لگا اورروتے روتے اس کی بچکیاں بندھ کئیں اور کہنے لگا
کہ بھائی! میراکوئی مقام درحقیقت ہے بی نہیں ، میں تواصل میں ایک ڈاکوتھا اور
بڑھا ہے کی وجہ سے جب بیرکام نہ ہوسکا تو میں نے ڈاکہ ڈالنے کی بی نیت سے بیہ
دُھونگ رچایا ہے ، اورتم میری وجہ سے کوئی بلند مقام نہیں پائے ہو بلکہ تمہاری نیت
کے اخلاص اور تی طلب کی وجہ سے تم کو یہ بلند مقام ملا ہے۔

ان مریدین نے جب بیسنا توانھوں نے اپنے شیخ کے لئے دعاء کی کہا ہے اللہ! ایسا کیسے ہوسکتا ہے کہ جس کی وجہ ہے جمیس بیہ مقام ملاوہ خودمحروم رہے ،لہذا اسے بھی نواز دیجئے ۔تواللہ نے ان کی دعاء ہے اسے بھی قبول کرلیا۔

بنانایہ ہے کہ وہ دونوں ایک ڈاکو کی محبت میں رہ کراپنی اصلاح نیت کی وجہ ہے باندی پاسکتے ہیں تو کیا ہم لوگ دینی ماحول میں رہ کراپنی اخلاص نیت ہے بلندی نہیں پاسکتے ہیں تو کیا ہم لوگ دینی ماحول میں رہ کراپنی اخلاص نیت ہے خرور مرتبہ باسکتے ہیں۔ دوسری بات اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اخلاص کی وجہ سے باسکتے ہیں۔ دوسری بات اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اخلاص کی وجہ سے سالک کومنزل ضرور ملتی ہے جا ہے شیخ جیسا بھی ہو ہیکن اگر اخلاص نہتو بہت بڑے۔

شیخ کے پاس جا کر بھی محرومی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی تو فیق عطاء فرمائے۔

#### میں آپ کے اور آپ میرے ہاتھ جاٹ رہے ہیں دنیادار پیروں کا حال

ایک قصد یاد آیا که ایک مرید نے ایک عجیب خواب دیکھا اورایے شیخ ہے جا کر بتایا تا کہاس کی تعبیر معلوم ہو جائے ،اس نے کہا کہ حضرت امیں نے آج خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے دو برتن ہیں ،اورایک برتن میں شہد ہے ،اورایک برتن میں نیاست ہے، پھرد یکھا کہآ ہے ہاتھ شہدوالے برتن میں ڈو بے ہوئے ہیں ،اور میرے ہاتھ نجاست والے برتن میں پڑے ہوئے ہیں ،یہ من کر وہ سیخ صاحب کہنے لگے کہاں کی تعبیر تو واضح ہے کہ ہمارے ہاتھ شہد میں ہیں بعنی دین میں ڈو بے ہوئے ہیں اس میں ہمارے دیندار ہونے کی اشارہ ہے،اورتمہارے ہاتھ نیجاست میں ڈو بے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہتم دینیا دار ہو، دینا کی مثال یا غانہ کی طرح ہے؛اسلئے تمہارے ہاتھ یا خانہ میں ڈویے نظرا کے تھے،اور ہارے ہاتھ شہد ؤوبے ہوئے نظر آئے تھے،اس مرید نے کہا حضرت! آپ کی تعبیر توضیح ہے مگرا بھی خواب یورانہیں ہوا ، یورا خواب من کیجئے ، کہ میں نے آ گےخواب میں یہ تھی دیکھا کہ آپ کی شہد میں ڈونی ہوئی اُنگلیاں میں جا ٹ رہا ہوں اور میری نجاست میں ڈوبی ہوئی انگلیاں آپ جا ٹ رہے ہیں ، بین کروہ ﷺ غصہ میں آگیا اور اُس کو ہھگا دیا۔حضرت تھا نویؓ کہتے ہیں : خواب کے اس آخری حصہ کی تعبیر ہیں دیتا ہوں ، وہ بیر کہ اُ س مرید کے ہاتھ واقعی دنیا میں ڈو بے تھے ،مگروہ دین لینے کیلئے تُنْخ کے پاس آیا تھا،اس لئے شیخ کے ہاتھ سے شہد جاٹ رہا تھا مگروہ چیرمر پد کودین

یہو نچانے کے بجائے ،اُس سے دنیا حاصل کرتا تھا ،اس لئے وہ اس مرید کی نجاست سے آلودہ اُنگلیاں جاٹ رہا تھا۔

افسوس کہ بیرحال ہے آج مقتداؤں کا ،اس لئے دنیا داروں ہے بچنا جا ہے ، اس لئے کہ دنیادار کی اتباع ہے دنیاملتی ہے ، دیندار کی اتباع ہے اللہ ملتا ہے۔

### ا تباع سنت وشريعت- ابل الله كي پيجيان

ایک ہزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شہر میں ایک ہزرگ کے آنے کی خبر پھیلی ، لوگ ان سے ملنے جارہے تھے تو وہ ہزرگ بھی اپنے شاگر دول کے ساتھ ان سے ملنے کے لئے نگلے ، جب وہاں پہنچے تو وہ صاحب وضو کر رہے تھے ، جانے والے بزرگ دور ہی سے کھڑ ہے ، وکران کو وکھے رہے تھے ، جب وہ وضو سے فارغ ہوگئے تو یہ بغیر ملاقات ہی واپس جانے گئے ، ملاقات نہیں کی ، شاگر دول نے فارغ ہو گئے اور بغیر ملاقات کے جارہے ہیں ، کیا ہو چھا حضرت! آپ ملاقات کرنے آئے تھے اور بغیر ملاقات کے جارہے ہیں ، کیا ہات ہے ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے وضو کے طریقہ کو د کھے رہا تھا جو خلاف سنت تھا، جے وضو کی شیس معلوم نہ ہوں وہ اللہ کا ولی کسے ہو سکتا ہے؟

و کیھئے صرف خلاف سنت وضو کرنے کی وجہ سے اللہ والا ماننے تیار نہیں ،اور ہم ہیں کہ گنا ہگاروں کوبھی چیر جھتے ہیں۔

#### سنت پراستقامت *سب سے بردی کرا*مت

بزرگوں نے فرمایا کرسب سے بڑی کرامت بیہ کدا حکام خداد ندی اورسنت نبوی کا اہتمام کیا جائے ،اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آگیا جو میں نے مرشدی حضرت اقدس شاہ سے اللہ خان صاحب ؓ سے بار ہا سنا ہے کہ ایک شخص نے حضرت جنید بغدادیؒ کی شہرت می تو ان کی خدمت میں پہنچا اور ان کی خانقاہ میں وس سال رہا،
ایک ون آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت میں واپس جانا جا ہتا ہوں، حضرت نے فر مایا
کہتم وس سال تک جو یہاں رہے، اس کا کیا مقصدتھا اور کیا وہ مقصدتم کو حاصل
ہوگیا ؟ اس نے کہا کہ میں اس لئے آیا تھا کہ میں نے لوگوں سے آپ کا ذکر سناتھا کہ
آپ ولی اللہ ہیں، تو میں نے بیسو چا کہ آپ سے ہڑی ہڑی کرامتیں ہوتی ہوں گی،
لہذا آپ کی خدمت میں رہنے آیا تا کہ آپ کی کرامت و کیھوں، مگر اب اس لئے
جار ہاہوں کہ میں نے آپ سے اس عرصہ میں ایک کرامت بھی نہیں دیکھی۔
جار ہاہوں کہ میں نے آپ سے اس عرصہ میں ایک کرامت بھی نہیں دیکھی۔

یہ من کر حضرت جنید بغدادی کو جوش آگیا اور فرمایا کدا چھا بتاؤ ،تم نے دس سال کے عرصہ میں مجھے بھی خلاف سنت کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ اس نے ابغور کیا اور کچھ دریے بعد کہا کہ نہیں ،آپ ہے بھی خلاف سنت کوئی کام بوتے نہیں دیکھ دریے بعد کہا کہ نہیں ،آپ ہے بھی خلاف سنت کوئی کام بوتے نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ جنید کی اس سے بڑی کرامت کیا دیکھنا جا ہے بوکداس نے دس سال میں ایک لوے کے لئے بھی اپنے خدا کو ناراض نہیں کیا ، کیوں کہ کوئی کام خلاف سنت نہیں کیا ، کیوں کہ کوئی کام خلاف سنت نہیں کیا۔

اللہ اکبر! ویکھئے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں ، جن سے گنا ہ تو در کنار سنت بھی بھی ترک نہیں ہوتی ، اور یہی اصل کرا مت ہے۔

### فضول گفتگو ہے بیخے کی مذبیر

ایک بزرگ بھے دیو بند میں جن کانام ہے حضرت مولانا میاں صاحب دارالعلوم دیو بند کے محدث تھے،حضرت مولانامفتی محدشفیع صاحب ّ کے بھی اساتذہ میں سے ہیں،حضرت مولانامفتی محدشفیع صاحب ؓ نے ان کاوا قعد ذکر کیا ہے کہ ان کی مجلس ہوتی تھی اوراس میں علماء مسلحاء اور طلباء سب جمع ہوتے تھے اور کوئی مسئلہ پوچھتا ،کوئی مشورہ لیتا ،حضرت بھی سیچھ بیان فر ماتے اور بھی مسائل کی شخفیق ہوتی ، مختلف شم کی ہاتیں ہوتی رہتیں ۔

حضرت مفتی محد شفتی محد شفتی میں استے ہیں کہ ایک ون حضرت نے فر مایا کہ بھائی
کل ہے ہماری مجلس میں گفتگو صرف عربی زبان میں ہوگی اردو میں نہیں ، اس کے
بعد مجلس بر فاست ہوگئی اور لوگ چلے گئے ، دوسراون ہوا تو لوگ آئے ، آنے کے بعد
سب فاموش بیٹے ہوئے ہیں ، کوئی بولتا نہیں ، کوئی کچھ پوچھتا ہی نہیں ، اگر چہ وہ علماء
سے ، طلباء سے ، لیکن عام طور پر عربی زبان میں گفتگو کی مشق چونکہ نہیں ہوتی ہو تو وہ
جیسے اردوس سر بول لیتے ہیں ، اس طرح نہیں بول پاتے ، اور سب کے سب فاموش
ہوئے ہیں ، بہت ویر کے بعد کس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ ہے ، عربی میں
اس نے ایک جملہ بہت ہی جی تلا استعال کیا ، اب حضرت ایک مسئلہ ہے ، عربی میں
میں جواب دیا ، پھر مجلس پر فاموثی طاری ہوگئی ، پھر پچھ دیر کے بعد کسی نے سوال
کیا ، پھرای طرح جواب ہوگیا پھر فاموثی طاری ہوگئی ، دوچار ہی با تیں ہوئی
سی کی مرای طرح جواب ہوگیا پھر فاموثی طاری ہوگئی ، دوچار ہی با تیں ہوئی

دوسرا دن ہواوہی کیفیت ، تیسرادن ہواوہی کیفیت ،کوئی کچھ بولٹاہی نہیں،
دوتین دن کے بعد کس نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت! آپ نے بیر بی والی
قید لگا کرہم لوگول کو بڑی مشکل میں ڈال ویا اور استفادہ کا دروازہ بند کردیا ،افادہ
کادروازہ بند ہوگیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں
د کھے رہاتھا کہ لوگ ایک چھوٹی می بات ہوتی ہے،لیکن اس چھوٹی می بات کے لیے
بہت سے نضول الفاظ استعال کرتے ہیں، پانچ لفظوں میں جو بات پوری ہو کتی ہے

اس کے لیے دس لفظ استعال کرتے ہیں، جو بات دس لفظوں میں پوری ہو کتی ہے

اس کے لیے چالیس پچاس لفظ استعال کرتے ہیں، وہ سب فضول ہوتے ہیں، اس لئے ہیں نے سوچا کہ ہماری اتن عمریں ہوچی ہیں، میری عمر پچاس برس کی ہوگئ ہے،
کسی کی عمر چالیس برس ہوگئ ، کسی کی عمر پینتالیس برس ہوگئ ، کسی کی عمر ہیں برس ہوگئ ، کسی کی عمر ہیں برس ہوگئ ہے۔
ہوگئ ہے۔ اورلوگ لمبی لمفتگو کر کے اپناوقت برباد کرتے ہیں، میں نے سوچا کہ یہ فضول گوئی میں جو دفت گزر رہا ہے، اس سے ان لوگوں کو بچاؤں، اس لیے میں نے بیقید لگادی کہ عربی بولو، اب عربی میں بولے گا تو جے تلے الفاظ میں بولے گا،
یہ کارکوئی لفظ استعال نہیں کرے گا، جیسے اردو میں آ دمی بکواس کر لیتا ہے، اس لیے وہاں بڑا سوچ سمجھ کر بولے گا، خرورت ہی کالفظ ہولے گا، بلکہ جتنا ضروری ہے وہ بھی پورانہیں بول سکے گا، اس میں بھی پچھ گھٹ ہی جائے گا۔ اس لئے میں نے یہ قید گائی ہے۔

بھائیو! یتھی ہمارے ہزرگوں کی نظر کہ ہمارا وفت خراب نہ ہوا وراس وفت کو بچا بچا کرر کھے،اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے سامان تیار کیا جائے ،اللہ تعالیٰ کے عشق کوول میں بسانے کے لیے تدبیریں کی جائیں،اوروہ ساراوفت اس کے لیے صرف ہوجائے۔اللہ والے مختلف طریقوں سے اصلاح کرتے ہیں۔

#### تاجربھی ولی بن سکتاہے

حضرت امام غزاتی نے احیاءالعلوم میں ایک قصد لکھا ہے کہ بغداد کے علاقہ میں ایک قصد لکھا ہے کہ بغداد کے علاقہ میں ایک شخص رہے تھے، جن کا نام تھا بیٹے منکدر، اور ان کی ایک د کان تھی ، تجارت پیٹہ آ دمی تھے، انہوں نے اپنے خادموں سے ایک د فعہ کہدد یا کہ بھائی د کچھو! یہ کپڑ ااشنے کا ہے، اوروہ کپڑ ااشنے کا ہے، ایرادہ استے کا ہے، ولال لبادہ استے کا ہے۔ اس سے

زیادہ قبت میں فروخت نہ کرنا۔اورایک کپڑے کے بارے میں بتایا کہ یہ دود بنارکا ہے،اورایک کے بارے میں بتایا کہ یہ دود بنارکا ہے،اس طرح تا کیدکردی۔
ایک مرتبہ اپنے کسی کام سے جا رہے تھے ،راستہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جواعر ابی ود بباتی تھا، دیکھا تواس کے یاس ایک لبادہ ہے،انہوں نے پوچھا کہ بھائی! یہ لبادہ کہاں سے خریدا؟ تواس نے کہا کہ ادھرایک دکان ہے وہاں سے خریدا؟ تواس نے کہا کہ ادھرایک دکان ہے وہاں سے خریدا؟ تواس نے کہا کہ ادھرایک دکان ہے وہاں سے خریدا؟ تواس نے کہا کہ ایس نے تمن دینار میں

خريدا ہے۔

توانہوں نے اسے لے کرالٹ پلٹ کر کے دیکھا اوراس کے بعد میں کہا کہ یہ تو دور یتار کا ہے، تم نے تین وے دیے ،ایک ویتار تم نے زا کروید یا ہے،اس لیے چلواس کووائیس کروو، یا توا پی قیمت وائیس لے لویائیس تو اپنا ایک ویتار وائیس لے لویائیس تو اپنا ایک ویتار وائیس لے لوں ، تواس نے کہا کہ میں ای دکان کا مالک ہوں ، تو شیخ منکدراس ویہاتی کو لے کروائیس پنچ اور اپنے خادم ہے کہا کہ تم نے یہ غلط حرکت کیوں کی؟ اس کا ایک ویتار وائیس کرویائیس تواسے تمن ویتار والا لبادہ و سے دو فادم نے اس محض سے لوچھا کہ کیا چا ہے ہیں؟ اس ویہاتی نے کہا کہ ایک ویتار وائیس کرویا گیا اور وہ ویہاتی وائیس جانے ویتار وائیس کرویا گیا اور وہ ویہاتی وائیس جانے ویتار وائیس کرویا گیا اور وہ ویہاتی وائیس جانے ویتار وائیس کرویا گیا اور وہ ویہاتی وائیس جانے ویتار وائیس کرویا گیا اور وہ ویہاتی وائیس جانے ویتار وائیس کرویا گیا اور وہ ویہاتی وائیس جانے اور گول سے دیتار وائیس کرویا گیا اور وہ ویہاتی وائیس جانے اور گول سے دیتار وائیس کرویا گیا کہ کھائی یہ کون صاحب ہیں ، دیتار وائیس کرویا گیا کہا کہ آپنیس جانے ان کو؟ بیش منکدر ہیں۔

تو اب اس ویباتی نے کہا کہ اچھا یہ ہیں شخ منکدر، ہم لوگ اپنے علاقہ میں جب بھی بارش بند ہوجاتی ہے تو شخ منکدر کا واسطہ دے کر دعا کیں ما نگا کرتے ہیں،

اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کوہارش وے ویتاہے،اس نے کہا یہ تو وہ آدمی ہیں، مجھے پہتی نہیں تھا اور کہنے لگا کہ ہیں تو سجھ رہاتھا کہ شخ منکدرکوئی صاحب جبہ ودستار شخصیت ہوگی، جو کسی خانقاہ میں بیٹھ کرتیج گھماتے ہوں گے،لیکن یہاں آکر پہتہ چلا کہ یہ تو تا جرآدمی جیں، تجارت کررہے ہیں،لیکن مقام ایسا ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ ان کے نام کی بدولت، ان کے واسطے کی وجہ سے بارشیں نازل کررہا ہے۔

#### اس معلوم ہوتا ہے کہ ہررائے سے خداکو پایا جاسکتا ہے۔ باوشاہ بھی ولی اللہ ہوسکتا ہے

حضرت شجاع کرمان کے بادشاہ تھے، یہ کرمان ایک بہتی ہے، حضرت شجاع اللہ بہتی ہے، حضرت شجاع اللہ بہتی کے بادشاہ تھے، اور ساتھ ہی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کا ایک قصہ مشہورہ کہ ایک و فعہ وہ مسجد تشریف لائے ، نماز پڑھنے کے بعد ویکھا کہ ایک طالب علم نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے خشوع کے ساتھ ، بڑے اطمینان کے ساتھ ، اورایسی الجھی نماز کہ انہوں نے خال خال ہی کسی کوابیا نماز پڑھتے ویکھا تھا۔

توان کاول اندر سے کہنے لگا کہ یہ طالب علم جونماز پڑھ رہا ہے ، اتی شاندار نماز ، یہاں قابل ہے کہ بیں اس کوا بناوا او بنالوں ، انہوں نے مال نہیں دیکھا ، انہوں اس کی دنیوی حیثیت نہیں دیکھی ، اس کا حسب ونسب نہیں دیکھا ، اس لیے کہ ان چیزوں سے اس کوکوئی تعلق نہیں ہے ، تو شیخ کر مانی کے دل بیں آیا کہ کیوں نہ میں اسکو اپنا داماد بنالوں ، وہ طالب علم نماز سے فارغ ہوا ، توانہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس طالب علم کو بلا کر لاؤ ، وزیر نے جاکراس کو بلایا ، وزیر کے بلا نے یردہ بیچارہ کا نپ اس طالب علم کو بلا کر لاؤ ، وزیر نے جاکراس کو بلایا ، وزیر کے بلا نے یردہ بیچارہ کا نپ گیا کہ بادشاہ بلار ہے ہیں ، پہنے نہیں کیا بات ہے؟ اب دہ آیا ڈرتے ہوئے ، کا پہنے

ہوئے کہ معلوم نہیں میرے سے کیا خطا ہوگئی، لغزش ہوگئی ہوگی یا معلوم نہیں کہ
کیاسوال کرلیا جائے اور میں جواب دے سکول کہ نددے سکول؟ جب وہ حاضر ہوا
تو باوشاہ نے اسے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چا ہٹا
ہوں، وہ یہ کہ میرے ول میں بہ خواہش گزری کہ میں تم کوا پنا داماد بنالوں بتمہاری
اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو تم اگر شادی کرنا چا ہوتو میری لڑکی سے شادی کرلو، بس
جناب بیسننا تھا کہ ان کاد ماغ چکرانے لگا ،اس لیے کہ باشادہ کی بیٹی کو یہ تقیرشادی
کرے کیا کرے گا؟ کہاں رکھے گا؟ کیا کھلائے گا؟ کیسے اس کی خواہشات پوری
کرے گا؟ اسے ہوسکتا ہے کہ دن میں پچاس جوڑوں کی ضرورت ہو، اب بے چارہ
چکر میں آگیا، ہاں کہوں تو مشکل ، نہ کہوں تو بھی مشکل ،ہاں کہنے میں یہ مصیبت ،نہ
کرخ میں یہ کہ بادشاہ کہیں ناراض ہوجائے کہ میری طرف سے یہ پپغا م دیا جارہا ہے
اورتو ٹھکرار باہے۔

بالآخراس نے قبول کر لیا، اس کے بعد شادی کا وقت آیا، شادی ہوگی، شادی ہونے کے بعد رفعتی ہوئی، یا ہے جھو نپر سے میں لے گیا شہرادی کو، اور کھانے پینے کا مختصرا تظام ایک دو وقت کے لیے اس نے بنار کھا تھا، جب کھانے کا وقت آیا تومیاں ہوئی کھانے کے لیے بیٹھے ، شرما شرمی میں پھے زیادہ نہیں کھایا گیا، اور پھے کھانے گیا، اس طالب علم نے اپنی ہوں سے جو کہ شہرادی تھی کہا کہ اس نے ہوئے کھانے کو کو اُٹھا کر رکھ وینا میج ہمیں ناشتے میں کام آئے گا، اس نے اٹھا کرایک طرف رکھ دیا اور رونے بیٹے گی، اب رور بی ہے، رور بی ہے، طالب علم بہت پریشان کر آخر کیا ماجراہے؟ اس نے اس سے باربار پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کیوں روتی ہوگر اس نے کوئی جو کہ اس نے اس سے باربار پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کیوں روتی ہوگر اس نے کوئی جو الدسے پہلے بی کہا تھا اس نے کوئی جو اب بی نہیں دیا، یہ کہنے لگا کہ میں نے تہار ہارے والدسے پہلے بی کہا تھا اس نے کوئی جو اب بی نہیں دیا، یہ کہنے لگا کہ میں نے تہارے دوالدسے پہلے بی کہا تھا

کہ میں آپ کی بیٹی کو کیے سنجالوں گا، میری جھونپڑی اسے کیے پہندآئے گی ،میری رہائش کا اندازائے کیے پہندآئے گا، میرا سوکھا موکھا کھانا اسے کیے پہندآئے گا، میرا سوکھا موکھا کھانا اسے کیے پہندآئے گا، میرا سوکھا موکھا کھانا اسے کیے والد گا، کیان آپ کے والد کے بڑی شادی کردی اورآپ کے والد کے تمام جذبات اور تمام خواہشات کوانہوں نے بالکل چیں کرد کھ دیا، بیآپ کے والد کی خلطی ہے،میری خلطی نہیں ہے، شایدتم کومیرار چھونپڑ ااور بیہ وکھا کھانا پہند نہیں آیا، اس لئے رور ہی ہو؟

شنرادی نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رورہی ہوں کہ مجھے جھونپڑے میں رکھا گیا یا سوکھا کھانا کھلا یا گیا ، بلکہ اس لیے رورہی ہوں کہ میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں ایک منظی پر ہیز گاراوراللہ والے سے تیرارشتہ کررہا ہوں ، جوتو کل علی اللہ کی دولت سے مالامال ہے ہیکن میں نے یہاں پر آ کرآپ میں تو کل نہیں و کی نہیں و کی انہیں کہ کھانا اٹھا کرکل کے لیے رکھو، جس خدانے آج آپ کودیادہ کیا کل نہیں دے سکتا ؟اس لیے مجھے رونا آرہا ہے۔

الله اکبر! آپ سوچنے کہ وہ بادشاہ کیسا ہوگا اور بادشاہ کی بینی براس کی تربیت
کیسی ہوگی، اس کا ندازہ کچے دیرے لیے آپ کوکرنا چاہیں، میں سجھتا ہوں کہ تھجے
طور پرنہیں کر پاکمیں گے، بادشاہ کا جوائداز ہوتا ہے، اس کے پاس جوطاقتیں ہوتی
ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندرد بی غیرت ایسی، توکل ایسا، اللہ سے تعلق ایسا
میدا کرنے کی اس نے اگر کوشش کی ہے تو کیا کیانہ کیا ہوگا؟

معلوم ہوا کہ ایک آ دمی بادشاہ ہوتے ہوئے ضدا کا دلی ہوسکتا ہے بشنرادی خدا کی ولی ہوسکتی ہے بشنراد ہ خدا کا ولی ہوسکتا ہے ۔معلوم ہوا کہ اللہ تک پینچنے کے لیے بزاروں راستے ہیں،کروڑوں ہیں، جس راستے سے چاہے آ دمی پینچ سکتا ہے،کوئی چیزاے اللہ تک پہنچنے ہے روک نہیں عتی ،جیسا کہ آپ کو پیمثالیں بتارہی ہیں۔

#### ایک در بان کامقام ولایت

ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدی جنگل ہے گزرکر شہری طرف آرہا تھا تو ایک بوڑھے ساحب نے اس سے پوچھا کہ آب کہاں جارہے ہیں؟ تو کہا کہ میں شہری طرف جارہا ہوں، تو کہا کہ اچھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں؟ تو کہا کہ میں شہری طرف جارہا ہوں، تو کہا کہ اچھاد کچھوا گرفلاں محلّہ میں آپ کا جانا ہوتو عبداللہ نام کے ایک صاحب فلاں جگہ پر رہے ہیں، وہ ایک رئیس کے دربان ہیں، ان سے میراسلام سنادینا۔

جب بیصاحب اس محلّہ میں آئے تو ان کو یاد آیا تو انہوں نے تلاش کیا کہ یہاں عبداللہ حاجب کون ہیں؟ تو لوگوں نے ہتایا کہ فلاں جگہ پر ہے ہیں،اورایک امیر کے دربان ہیں،دربان کیا؟ گیٹ کیر،کوئی بڑا عبدہ نہیں ہے۔

اب وہاں پہنچ اوران کو جا کر کہا کہ میں فلاں جگہ سے فلاں دن آرہا تھا ، راستہ میں ایک بزرگ شخصیت سے ملاقات ہوئی ، انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے ، عبداللہ عاجب نے دعلیک وعلیہ السلام کہا۔ اس کے بعداس آدمی نے بوچھا کہ وہ بزرگ کون تھے جو آپ کوسلام سنار ہے تھے ، نوعبداللہ حاجب نے کہا کہ آپ کواس سے کیا غرض ہے؟ ، مگر وہ آدمی اصرار کرتا رہا کہ بتاد بجئے! کیونکہ ان کا چہرہ بہت نورانی تھا ، مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بردی شخصیت ہے۔

تو انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں حضرت خضرعلیہ السلام ہے۔اس آ دی کے دل میں آیا کہ حضرت خضرعلیہ السلام خصوصیت کے ساتھ اس آ دمی کوسلام کیوں بھیج رہے ہیں، جب کہ اس شہر میں استے لوگ ہیں، مبجدوں کے امام بھی ہوں گے، اور مدارس کے معلمین و مدرسین بھی ہوں گے، ہڑی ہڑی خانقا ہوں کے شیوخ بھی ہوں گے، علاء دمفتیان بھی ہو گئے ؛ لیکن ان سب کوچھوڑ کر حفرت خضر علیہ السلام اس کو کیوں سلام پہنچار ہے ہیں، وہ بھی ایک در بان کو، کیابات ہے؟ تواس نے بوچھا کہ میں سے دریافت کرنا چا ہتا ہوں کہ آخر حضرت خضر علیہ السلام آپ کو خصوصیت کے ساتھ سلام کیوں سنائے ہیں؟ تو وہ صاحب کہنے گئے کہ بس ہمار الوران کا ایک تعلق ہے، سلام کیوں سنائے ہیں؟ تو وہ صاحب کہنے گئے کہ بس ہمار الوران کا ایک تعلق ہے، اس لئے انہوں نے سلام کہا ہے۔

اس آدمی نے کہا کہ کیا آپ کوئی مخصوص عمل کرتے ہیں؟ تو عبداللہ حاجب نے کہا کہ کسی بھی کام میں لگتا ہوں تو میرادل خداسے غافل نہیں ہوتا، پھرانہوں نے اپنی تفصیل سنائی کہ میں گتا ہوں ، اس کے بعدیہ کرتا ہوں ، اور یوں رہتا ہوں ، اس کی بیضد مت کرتا ہوں ، اور یوں رہتا ہوں ، کین جو پچھ بھی کرتا ہوں ، لیکن خدا ہے کھی دل غافل نہیں ہوتا ہے۔

## الله والے کہاں ملیں گے

بہت ہے اللہ والے ہمارے بغل میں ہی رہتے ہیں، گرہم اُکونہیں پہچانے، ہمارے ساتھ ہوگا کہ شاہ جہاں کا پہچانے، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم نہیں جانے ،آپ نے سنا ہوگا کہ شاہ جہاں کا جب آخری وقت آیا تو اُن کی اولا دمیں ایک دارہ شکوہ، دوسرے اور مگ زیب تھے، دونوں حکومت ہے دین کو دونوں حکومت ہے دین کو تقویت دینا جا ہے تھے، اور مگ زیب نیک انسان تھے، وہ حکومت ہے دین کو تقویت دینا جا ہے تھے۔

ایک مرتبرد بلی میں ایک بزگ آئے ، جب معلوم ہوا تو دعا ء کروانے پہلے دارہ

شکوہ گئے، بزرگ صاحب سے ملاقات کی ، اُنہوں نے کہا: میری گذی پر بیٹے جاؤ، مگر دار ہ شکوہ نے انکار کر دیا ، پھر جاتے وقت دار ہشکوہ نے کہا: حضرت دعا ء سیجئے کہ حکومت بل جائے ، ہز رگ کہنے لگے ،ہم نے توانی گذی دینی جا ہی ،آپ نے اٹکار کر دیا ،اب حکومت نہیں ملے گی ، وہ افسوس کرتے ہوئے جلے گئے ، پچھ دم یعداور نگ زیب آئے، ہز رگ صاحب نے اُن کوبھی گدی پر بیٹھنے کا حکم فر مایا پہلے تو انکار کیا، پھرخکم ہوا تو بیٹھ گئے ، پھراورنگ زیب نے بھی کہا: دعاء کیجئے کہ تخت وتاج مل جائے ،انہوں نے کہا:تخت پرتو ہم نے اللہ کے حکم سے بٹھادیا ،گرناج بین نہیں دے سکتا، بلکہ تاج آپ کاغلام جوآپ کوروزانہ دضو کراتا ہے، وہ اگرآپ کے سریر عمامہ ر کھ دے ، تو تاج بھی ل جائے گا ، اور نگ زیب نے تعجب ہے کہا: میراغلام جومیری جو تیاں سیدھی کرتا ہے، کیاوہ اتنابڑ اللہ والا ہے، گھر گئے اور وضو کے بعد غلام کو تھم دیا کہ عمامہ پہنا دو،غلام نے کہا:حضور میں آپ کے سریر کیسے رکھ سکتا ہوں، گنتا خی ہوگی ،اورنگ زیب نے کہا: میراتھم ہے رکھ دو ، أس نے رکھ تو دیا مگر سمجھ گیا کہ میرا راز فاش ہوگیا ہے، اُس کے بعدوہ دماں سے عائب ہوگیا۔

د یکھئے! جسے غلام اور نو کر سمجھا جا تار ہا، اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس کا کتنا ہڑ امقام تھا،لہذا آج بھی اللہ والے سوجود جیں ،گریجیا ننے والی آئکھ جیا ہے۔

#### جذبه شكر پيدا كرنے كاطريقه

ایک مرتبہ شخ سعدی گھرسے نکلے تو پیر میں پہننے کے لئے جو تے نہیں تصد دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے جوتے بھی نہیں دیئے ہیں، پھر پیدل تھوڑی دور گئے ، تو و یکھا کرایک فقیر بھیک ما مگ رہا ہے ، جس کے دونوں پیردانوں تک کئے ہوئے ہیں ، یہ منظر دکھے کرشنے سعدی نادم ہوئے ، اور اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ! تیراشکر ہے کہ مجھے صرف جوتے نہیں دیئے ، اس پیچارہ کوتو پیر ہی نہیں دیئے ہیں ،اگرتو مجھے بھی اس جیسا بنا تا تو میں کیا کرسکتا تھا؟

آدمی ہمیشہ ہرو نیوی چیز ہیں اپنے سے ینچے کے طبقہ والوں کو دیکھے تو شکر کرے گا ،اگراپنے ہے او نچے طبقہ والوں کی طرف نظر کرے گا تو ناشکری ہیں جتلاء ہوگا، یعنی اگر کوئی متوسط درجہ کا مالدار ہے تو وہ غریبوں کو دیکھے،اورشکرادا کرے کہ اللہ نے جھے اس سے اچھار کھا ہے، اسی طرح کسی کواللہ نے معمولی ساگھر دیا ہے، تو وہ جھونیز می میں رہنے والے کی طرف نظر کر کے شکرادا کرے کہ اللہ نے جھے مکان تو وہ جو نیز می میں رہنے والے کی طرف نظر کر کے شکرادا کرے کہ اللہ نے جھے مکان تو وہا ہے، اس کے برخلاف اگر متوسط درجہ کا مالدارا پنے سے بڑے مالدار کی طرف نظر کرے گا، تو حرص میں میا حسد میں جتلا ہوگا، اور ناشکری کریگا کہ اللہ نے اسکوا تنا مال دیا ہے اور بیے اور جھے نہیں دیا۔

#### نیکیوں کی توفیق سب سے بروی نعمت ہے

ایک بزگ ایک بستی سے دوسری بستی کوجار ہے تھے، جب دوسرے شہر کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ شہر پناہ کے در داز سے بند ہیں، اور دن کا دفت ہے، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ دن ہیں شہر کا در دازہ کیوں بند ہے؟ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس شہر کے بادشاہ کا ایک پالتو پر ندہ باز اُڑ گیا ہے، جس کی تلاش جاری ہے ، اور در داز سے بنداس لئے ہیں، تا کہ بازشہر کے اندر ہی رہے، اور در دازہ سے کہیں باہر نہ چلا جائے۔ ان بزرگ نے سوچا کہ کتا بڑا اب وقو ف بادشاہ ہے کہ باز تو اُد پر جو کھلی فضاء ہے ، وہاں سے بھی جا سکتا ہے ، اسے اتنی بھی عقل نہیں اور اس نے شہر پناہ کا در داز ہبند کر داد یا ہے۔

بھروہ بزرگ اللہ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ! تو نے حکومت

وسلطنت اور مال ودولت اس بے وقوف بادشاہ کود ہے ، جوعقل سے بالکل عاری ہے ، اور مجھ جیسے عاقل کو پچھ نیس دیا ، تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ کیا آپ اس پرراضی جیں کہ اس کی ہے وقو فی وحمافت کے ساتھ آپ کو یہ دولت وحشمت اور حکومت وسلطنت اور جاہ وجلال سب پچھ اس باوشاہ سے چھین کر آپ کود ہے وی جائے اور آپ کی عقل مندی اور تقوی شعاری ، نیکیاں اور طاعتیں سب اُس کود ہو دی جا کیں ؟ تو ان بزرگ کوفور آاحساس ہوا اور اللہ سے معافی ما گی اور کہنے گے کہ یا اللہ ایجھے تقوی والی دولت زیاوہ پہند ہے ، اگر چہ غربی کے ساتھ جی کیوں نہ ہو، اور یہ حکومت وسلطنت اسکی بے قونی و بے ایمانی سمیت لینے سے تو ایمان و مل کے ساتھ وفاقہ بی بہتر ہے۔

اوگ عمو مانعت ہصرف مال ودولت کو بچھتے ہیں، حالانکداللہ تعالی کی طرف سے کسی کو طاعت وعباوت کی تو نیزی کا جائے ، توبیہ بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوسکتی ہے؟ مگر لوگ اسکونعت سجھتے ہی نہیں ۔

## لقمان حكيم كاشكر

لقمان حکیم کسی کے قلام تھے، ایک مرتبہ باغ میں ان کا آقا آیا، اور ایک پھل
کاٹ کر حضرت لقمان کو دیا، تو وہ مزہ کیکر کھانے گئے، جب ایک ٹکڑا وہ خود کھایا، تو
معلوم ہوا کہ بڑا کڑوا کچل ہے، اس نے تھوک دیا اور کہنے لگا کہ لقمان! تم کو یہ پھل
کڑوا نہیں لگ رہا ہے؟ تو حضرت لقمان نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ سے میں
نے کتنی بیٹھی میٹھی چیزیں کھائی ہیں، آج ایک مرتبہ آپ کڑوا پھل کھلا دیں، تو کیا ہیں
شکوہ کروں؟

الله اکبرا کیسا عجیب جواب دیا ، اگر ہم بھی الله کے بارے میں ایسا ہی خیال کریں ، تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ الله کوناشکری بیندنہیں ، اگرشکر کردگے تو نعمت میں اضافہ ہوگا ، اگر الله مال دیدے تو بھی خوش رہو ، اور نددے تو بھی خوش رہوا در صحت دے تو بھی خوش رہو۔ دے تو بھی خوش رہو۔ دے تو بھی خوش رہو۔

گرآج لوگ اللہ کی ہزاروں نعمتوں کوتو بھول جاتے ہیں ،اور بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو شکوہ شروع کردیتے ہیں۔

## ایک گلاس یانی الله کی کتنی بروی نعمت؟

ظیفہ منصور نے حضرت سفیان توری سے نصیحت کرنے کی درخواست کی ، تو انہوں نے پوچھا کہ اگر تہمیں سخت بیاس لگے اور پانی میسر ندآئے ، جان جانے کا اندیشہ ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی کہے کہ ایک گلاس پانی میں دیتا ہوں اور تمہاری آدھی سلطنت اسکے موض میں دینا پڑے گا ہوتم کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا کہ آدھی سلطنت دے کرایک گلاس بانی لے لول گا ہتا کہ جان سکے۔

سفیان توری نے پھر پوچھا کہ اگر خدانخواستہ اس پانی کے پینے کے بعد تمہارا بیشاب بند ہوجائے ،اور اطباء کہیں کہ اس کا علاج ہوسکتا ہے، اگر آدگی سلطنت اس کے بوض میں ہمیں دیدو گے ، تو علاج کرکے بیشاب جاری کریں گے، تم کیا کرد گے ؟ بادشاہ نے کہا کہ آدھی سلطنت دے دوں گا اور علاج کراؤں گا، تا کہ جان نچ جائے ، تو اب اُن ہزرگ صاحب نے مجیب بات فر مائی کہ اس سے معلوم ہوا کہ تمہاری کل سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی اور ایک کور ابیشاب کے ہوا کہ تمہاری کل سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی اور ایک کور ابیشاب کے ہرابر ہے، شکر کروائس الند کا، جوتم ہیں روز اند بچاسوں گلاس پانی مفت پلار ہا ہے، اور غور کروائس کی قدرت پرجس سے کتنا پیشاب بغیر کسی معاوضہ کے بہ آسانی نگل اور غور کروائس کی قدرت پرجس سے کتنا پیشاب بغیر کسی معاوضہ کے بہ آسانی نگل

جاتا ہے،اگراللہ بھی اپنی تعتیں عوضاً دینے گئے، تو انسان کا جینامشکل ہوجائے۔ ہرخض روزانہ اللہ کی عطاء کر دہ نعتوں کوسو جا کرے،اوراس کاشکر بجالائے، اس سے ایک طرف اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور دوسری طرف نعتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

#### آئينه جيني شكست

حضرت شخ عبدالقادر جیلائی جویژ الیا الله یس سے بیں ،ان کوکس نے چین کا بنا ہوا ایک آئیڈ ویا ، حضرت نے اس کولیکر کہا ' المحمد لله' ، پھرانہوں نے اپنے فادم کو دیا کہ اس کورکھو، جب ضرورت ہوگی لیکر اس میں چیرہ دیکھوں گا ، انفاق سے وہ ان کے خادم کے ہاتھ ہے ٹوٹ گیا ، تو اس نے خدمت میں حاضر ہو کر ڈرتے ڈرتے کہا: '' از قضا آئیڈ چینی شکست' (اللہ کی قضا و فیصلہ سے چین کا آئیڈ ٹوٹ گیا اور اس کو یہ خیال تھا کہ اس پر جھے ڈانٹ پڑے گی کہ تم نے اس کو کیوں تو ڈا ؟ گر حضرت نے اس کو کیوں تو ڈا ؟ گر حضرت نے اس کے جواب فر مایا کہ '' المحمد للہ کہ آکہ خود بنی شکست (اللہ کاشکر ہے کہ خود بنی کا آلیڈوٹ گیا)۔ خادم نے کہا کہ حضرت! جب آئیڈ آیا تھا تب بھی آپ کے خود بنی کا آلیڈوٹ گیا)۔ خادم نے کہا کہ حضرت! جب آئیڈ آیا تھا تب بھی آپ نے المحمد للہ کہا ، اور اس کا شکر ہے اور اگر وہ لے لئو بھی المحمد للہ ۔ اس کے خوا سے ڈو بھی المحمد للہ کی نظر اشیاء پر نہیں ہوتی بلکہ خالتی اشیاء پر ہوتی ہے ، وہ ہر وقت اس پر نظر جمائے ہوئے ہوئے ہیں۔ اس پر نظر جمائے ہوئے ہوئے ہیں۔

# ذوق عبادت ومجامره

سمجھی طاعتوں کا سرور ہے مجھی اعتراف قصور ہے ہے ملک کونہیں جس کی خبر وہ حضور میرا حضور ہے (احمصاحب پڑاب گڈھی ترقیائی (لائدگا)

#### جان <u>سے</u>زیادہ نماز پیاری

الله ورسول کی محبت جن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، ان کوئیکی وطاعت میں کیسالطف وکیف محسوس ہوتا ہے اور وہ اس سے کیسے سرشار ہوتے ہیں ،اس کا انداز ہ
اس واقعہ سے بیجئے کہ ایک دفعہ غرز وہ ذات الرقاع ہیں رسول الله صلی رفاۃ فلی رفاۃ فلی رفاۃ فلی رفاۃ فلی رفاۃ فلی ایک محبرات
اپ اصحاب کے ساتھ نکلے ،راستے ہیں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور حضرات مصابہ سے پوچھا کہ کون آ دمی ہمیں پہرہ دے گا؟اس کے جواب ہیں دو حضرات نے اپنا نام بیش کیا ،ایک انصاری صحابی تھے جن کانام عباد بن بشرتھا اور ووسرے مہاجر صحابی تھے جن کانام عباد بن بشرتھا اور ووسرے مہاجر صحابی تھے جن کانام عباد بن بشرتھا اور ووسرے مہاجر صحابی تھے جن کانام عباد بن بشرتھا اور ووسرے مہاجر صحابی تھے جن کانام عباد بن بشرتھا اور ووسرے مہاجر صحابی تھے جن کانام عباد بن بشرتھا اور ووسرے مہاجر صحابی تھے جن کانام عباد بن بشرتھا اور ووسرے مہاجر صحابی تھے جن کانام عباد بن بشرتھا اور ووسرے مہاجر صحابی تھے جن کانام عباد بن بشرتھا اور ووسرے مہاجر صحابی تھے جن کانام عباد بن بشرتھا اور ووسرے مہاجر صحابی تھے جن کانام عباد بن بشرتھا اور ووسرے مہاجر صحابی تھے جن کانام عباد بن بشرتھا اور ووسرے مہاجر صحابی تھے جن کانام عباد بن بشرتھا اور ووسرے مہاجر صحابی تھے جن کانام عباد بن بشرتھا اور ووسرے تھے جن کانام کیا کہ کانام عباد بن بشرتھا اور ووسرے تھی دونوں دادی کے اور ہوالے جھے بر رہنا۔

چنا نچے ہے دونوں صحابہ وہاں پہنچے ، پھر مہاجر صحابی تولیث گئے اور انصاری صحابی عباد نے اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز شروع کر دیا اور نماز میں مشغول ہوگئے ، غالبًا ان حضرات نے یہ طے کرلیا ہوگا کہ آ دھی رات ایک شخص پہرہ دے اور پھر آ دھی رات و رسا پہرہ داری کرے۔ جب حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے سرگوثی و مناجات میں مشغول ہو گئے تو ایک مشرک آ دمی آیا اور جھیپ کران تو ایل سے سرگوثی و مناجات میں مشغول ہو گئے تو ایک مشرک آ دمی آیا اور جھیپ کران پر تیر برسانے لگا ، یہ صحابی برابر نماز میں مشغول رہے ، اس مشرک نے تین تیران پر چلائے ، ان صحابی نے تیرتو نکال کر پھینک دیا ، گرنماز نہیں تو ڈی ، برابر نماز میں برچلائے ، ان صحابی کو بیدار کیا جو باز دلیٹے ہوئے تو ان صحابی کو بیدار کیا جو باز دلیٹے ہوئے تھے ، انہوں نے اٹھ کر دیکھاتو یہ بولیان ہیں ، عرض کیا کہ بحان اللہ ایک میں ایک سورت بڑھ رہا تھا ، ہیں اللہ اس کوادھورا چھوڑ دول۔ نے نہیں چا ہا کہ اس کوادھورا چھوڑ دول۔

بعض روایت میں ہے کہ ان سحانی نے فرمایا کہ خدا کی قتم اگررسول اللہ صلی (فارہ کی بریب کم نے مجھے حفاظت ونگرانی کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تومیں قتل ہوجا تا ، مگراس سورت شریفہ کوادھورانہ چھوڑتا۔

. (ابوداود:۱۹۸۱،مند احمد: ۱۳۸۳، هیچ این حبان: ۱۳۸۵، هیچ این خزیمه: ار ۲۵۸،منندرک: ار ۲۵۸)

الله اکبرا کیالذت ولطف تھاجوان سحانی کوتلاوت کلام الله اورنماز میں محسوس ہور ہاتھ جس کی بناپروہ اپنے آپ کوہلاک کر لینے پر بھی راضی ہیں، مگر تلاوت ونماز کو قطع کرنے پر راضی نہیں۔ بیطا وت ایمانی ہے جواللہ ورسول کی محبت کا صلہ وثمرہ ہے۔

# امام اعظم ابوصنیفه رحمهٔ الاینهٔ کی عبادت

امام اعظم ابوصنیفہ دن بھر درس و تد رئیس ، مسائل کا استنباط اور استخر اج ،قر آن بیں حدیث بیس غور و فکر ، تد پر و فکر ، فقہ کی ترتیب وغیرہ بیس مصروف رہنے اور جب شام ہوتی ، عشاء کا وفت ہوتا ، لوگ عشاء پڑھ کر چلے جاتے تو امام اعظم ابوصنیفہ رحمة اللّه علیہ نماز کے لئے رکعت باندھ کر کھڑے ہوجاتے اور بیہ رکعتوں کا سلسلہ چاتا رہتا تھا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوجاتا تھا۔

شروع شروع میں سور کعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ایک دن کہیں جارے تھے،
راستہ میں ایک شخص نے ایک اپنے ساتھی سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ کود کھا کرآ ہستہ
سے کہا کہ بیہ جو ہزرگ جارہے ہیں ،بیروزانہ پانچے سور کعت پڑھا کرتے ہیں۔وہ تو
آہستہ سے کہہ رہاتھا لیکن امام صاحب کے کانوں میں اس کی آواز پہنچے گئی۔امام
صاحب نے کہا کہ اللہ اکبرا بیرمیرے بارے میں بیدخیال رکھتا ہے کہ میں پانچے سو
رکعت روزانہ پڑھتا ہوں جب کہ میں صرف سوہی رکعت پڑھتا ہوں، کہیں ایسانہ ہو

كه من قرآن كى اس آيت كا مصداق بن جاؤن: ﴿ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحَمَّدُوا بِمَا لَهُ يَفْعَلُوا ﴾ (اوروه لوگ بيرچاہتے ہيں كدان كى تعريف كى جائے ايكى بات پرجو انھوں نے نہيں كى)

اگریش اس کا مصداق بن جاؤں تو کیا ہوگا؟ جہنم کی سزا ہوگی۔امام صاحب نے کہا کہ لوگ اگریہ بجھتے ہیں کہ میں پانچ سور کعت پڑھا کرتا ہوں تو میں آج ہے پانچ سور کعت پڑھا کروں گا۔اوراس کے بعد۔۔۔۔ آپ کا بہی معمول ہوگیا۔

پھراس کے بعداییا ہی واقعہ ہوا کہ ایک دفعہ جارے تھے تو کی آوی نے امام ابوصنیفہ کودکھا کرکہا کہ یہ بزرگ دوزانہ ہزار دکعت نماز پڑھا کرتے ہیں ، حالانکہ اس وقت پانچ سودکعت پڑھتے تھے۔امام صاحب نے اس کی یہ بات س لی ، اور کہا کہ اگرلوگ یہ بچھتے ہیں کہ میں ہزار دکھات پڑھتا ہوں حالانکہ میں صرف پانچ سو پڑھتا ہوں تو بچھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا ، اس لیے میں آج سے ہزار دکھت نماز ہوں تو بچھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا ، اس لیے میں آج سے ہزار دکھت نماز پڑھوں گا۔اورزیم گی بھر بھی معمول رہا ، کتا ہوں کے اندراکھا ہے کہ چالیس ہرس تک عشاء کے وضوے فیمرکی نماز اداکی ،آب کی پوری پوری رات عبادت کے اندر گر رجاتی تھی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا عجیب حال تھا۔ دیکھئے کس طرح اللہ کو مقصور بنا کرزندگی گذاری جاتی ہے ۔لبذا پڑھو بکھو چھنیق کرو،مطالعہ کرو،اورلوگوں کے لیے نیک کام کرو، ہمدردی اور خمخواری کے کام بھی کرو، دعوت تربیغ کے کام بھی کرو، دو سے ان ان کو مقدی کرو،عبرت کی با تغیں بتاؤ ،اللہ کی طرف ان کومتوجہ کرو، نیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ کبھی اس کو نہ بھولو کہ میں بیدائی ہوا ہوں اسے ماتھ کبھی اس کو نہ بھولو کہ میں بیدائی ہوا ہوں اسے ماتھ کبھی اس کو نہ بھولو کہ میں بیدائی

## امام اوزاعی رحمہ لایڈیا کے آنسوں

حضرت امام اوزائ رحمی (لین بہت بڑے عالم تھے ، بجہتد تھے اور ان کا بھی مسلک بہت زمانے تک و نیامیں چاتار ہاتھا، جیسے امام ابوصنیفہ کا، امام شافعی کا ،امام مالک کا ،امام احمد بن حنبل کا مسلک آج چل رہاہے ۔ای طرح امام اوزائ رحمۃ الله کا بھی مسلک چلنا تھا، کیکن جب انکہ اربعہ کا مسلک بہت آگے بڑھ گیا، نوگوں کے اندراس کو مقبولیت ہوگئی تو بھردوسرے انکہ کے مانے والے ختم ہوگئے ۔اس کا مطلب سے کہ وہ بھی بہت بڑے جہتد وامام تھے۔

ان کے بارے بیں اکھا ہے کہ ایک و نعد فجر کے بعدان کے گھر پر پڑوی کی ایک عورت آئی، امام اوزاعی ترح نزلائی گھر بیس موجود نہیں تھے، چھوٹا سا گھر تھا، ایک طرف مسلی بچھا ہوا تھا، ایک طرف معنرت کی اہلیہ بیٹھی ہوئی تھیں ۔ بیٹورت آکران کے بازو بیٹے گئی اور بچھ باتیں کرنے گئی ، اتنے میں اس کی نظر مسلی پر پڑی تو وہ عورت حضرت کی اہلیہ سے کہنے گئی: امال جان! بیدد کھے مصلی بھیگا ہوا ہے، اس کردے نے بیٹا بردیا ہوگا۔

حضرت کی اہلیہ نے کہا کہ ہمارے یہاں تو کوئی بچہ ہے ہیں ،ہم بوڑ ھابوڑھی دو
ہی تہاں رہتے ہیں ، ہمارے یہاں کوئی بچہ ہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ:
اگر بچہ ہیں ہے تو پھر پانی پڑ گیا ہوگا ،ید دیکھے مصلی بھیگا ہوا ہے ، تو حضرت کی اہلیہ
نے مصلی پر اپنا ہا تھ پھیرا تو اس کے او پر ٹی تھی ،ید دیکھ کر کہا کہ بینہ بیشا ب کی ٹی ہے
نہ بی پانی کی ٹی ہے ، بات دراصل ہے ہے کہ ہمارے حضرت پوری رات اس مصلی پر
دوتے رہتے ہیں ، وہ تری ان کے آنہ کو وں کی وجہ ہے ہوتم کو نظر آرہی ہے۔

#### حضرت مرة بمداني رغمة اللهة كاعجيب سجده

ای طرح حضرت مرہ بن شرحبیل ہمدانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تابعی ہیں، قرآن کی تفییر میں ان کا ذکر کشرت کے ساتھ آتا ہے، ان کی عبادت وریاضت کے بارے میں بہت ی مجیب با تیں منقول ہیں، حضرت حارث الغنوی کہتے ہیں کہ انھوں نے ایسا مجدہ کیا کہ ذمین کی مٹی ان کی بیٹیانی کوکھا گئی۔

روزانہ چھسو یا ایک ہزار رکعات پڑھا کرتے تھے ،حضرت علاء بن عبد الکریم کہتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں آتے تو ان کے چہرے اور ہاتھ پیر پر تجدے کا اثر نظر آتا ،وہ کچھ دیرے ہمارے ساتھ ہیٹھتے پھر کھڑے ہوجاتے اور بس نماز پڑھتے رہتے۔

(سيراعلام التبلاء:٣٥٥٥، حلية الادلياء:٣١٥١)

## محدبن كعب قرظى زحجئه لايذم كاخوف

ایک بزرگ محمہ بن کعب القرظی کا ذکر بھی سنتے چکئے ،وہ بھی بہت بڑے عالم سخے ،تابعی سخے ، بہت سخے البہ سے محابہ ہے علم حاصل کیا تھا ، بہت منتی واللہ والے سخے ،اکی عباوت و آ ہ و بکا کا حال بی تھا کہ رات بھر عبادت وریاضت کے ساتھ روتے رہتے ہے ، بڑے بیون ومضطرب نظر آتے ہے ،ان کی والدہ نے ایک باران سے کہا کہ بیٹا! اگر میں نے بچین سے اب تک تجھے نیک و پر بیزگار ندد بھتی تو تیرا بیرونا کہ بیٹا! اگر میں نے بچین سے اب تک تجھے نیک و پر بیزگار ندد بھتی تو تیرا بیرونا دھونا دیکھ کرکہتی کہ کوئی بڑا گناہ تجھ سے ہوگیا ہے ،اس لئے کہ تو ایساروتا ہے ۔اس پر حضرت محمد بن کعب نے کہا کہ اے ماں! ہوسکتا ہے کہ اللہ نے بھے اس وقت و کھولیا ہو جہتے ہیں کہ سکتا ہے کہ جا میں تیری مغفرت ہو جہتے ہیں کہ سکتا ہے کہ جا میں تیری مغفرت

نہیں کروں گا۔

(صفة الصفوة: ٢ ١٣٤٠ اسراعلام النبلاء: ٥٠٥٧)

بھائیو! یہ بتھے ہمارے اسلاف، جوا کیک طرف علم کا پہاڑ وسمندر بتھے اور علم کی نشر واشاعت و دعوت و ہلیخ ، درس و تدریس میں لگے ہوئے تنھے تو دوسری جانب ان کی را تیں ایسی ہوتی تھیں ،عبادت دریاضت کا بیرحال تھا۔ اس لئے امام شافعی کا قول کی کتابوں میں لکھا ہواہے کہ میں علماء کو تھیجت کرتا ہوں کہ دہ ایک وقت اپنا تھش اللہ کے لیے خاص کر کے دکھیں ۔

# تہجد کی دورکعتیں ہی کام آئیں

آیک مرتبہ کسی بزرگ نے اپ خواب میں حضرت جنید بغدادی کود یکھا اور
انہوں نے ان سے بوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ کیا؟
حضرت جنید بغدادی فرمایا کہ مجھے اللہ کے دربار میں چیش کیا گیا اور اللہ تعالے نے
فرمایا کہ: جاؤہم نے تمہاری مغفرت کردی، بوچھنے والے نے دریافت کیا کہ آپ ک
بخشش کس بنیاد پر ہوئی ؟ جنید بغدادی نے فرمایا کہ: طاخت تبلک الْاستُوم، وَ عَلَا اللهُ ا

(صفوۃ الصفوۃ:۳۲۳۶،صلیۃ الاولیاء:۱۰،۳۵۹) د کیھو! جنید بغدادی جنہوں نے احادیث کو سمجھا اور اس پڑمل کیا،جنہوں نے قرآن وحد بہے کو مجھاا وراس پڑل کیا، نکات کو واضح کیا، جوسیدالا ولیاء کالقب پانے والے بزرگ ہیں، جنہوں نے اللہ کی خاطر ساری دنیا ہے بغض وعداوت مول لی، جنہوں بنہوں سے رسول اللہ حالی لید جائی ہیں۔ کی خاطر اپناسب پچھ قربان کردیا، جنہوں نے اللہ کی مجت کی طلب میں رات دن عبادتوں پرعبادتیں کیں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ نہ وہ فرائض و واجبات کام آئے، نہ وہ رموز واسرار کام آئے ،نہ وہ تصوف وسلوک کے حقائق ومعارف کام آئے ، کام آئے کام آئے کا اللہ کا جورات میں اٹھ کر بڑھے تھے وہ کام آئے ،اس سے تبجد کی اہمیت کا نداز و کیا جاسکتا ہے۔

## نماز برائیوں سے کیسے روکتی ہے؟

میرے شخ وسر شد حضرت سے الامت رحمیٰ الانگانے نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ کی زمانے میں ایک چورتھا، وہ ایک بادشاہ کے کل میں چوری کرنے کے ارادے سے عمیا، رات کا وقت تھا اور کل کے ایک کرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آرہی تھی ، وہ کھڑ ہے ہوکر سننے لگا، اگر چہ ایباسنیا تا جائز ہے، ترام ہے، چوری ہے، کیکن چور چوری ہی کرنے آیا تھا توا سے سننے میں کیا چیز مانع ہوتی ؟ آخر کو وہ چورہی تو تھا۔ تو اس نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اور اس کی بیوی بال میں ہاں ملاری ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدی ہے کرونگا جو نہایت متق و پر ہیر گار ہو، جو بہت بڑ اللہ والا ہو، میں میری نیکی کی کسی اور سے شادی میری نیکی کی کسی اور سے شادی منبیں کرونگا۔

جب چوریہ بات من رہاتھا کہ تواس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں ہی بچھالیا بن کرد کھا دُل کہ میرے ہی ساتھ شاہرادی کی شادی بادشاہ کردے۔ دل میں ایک حرص ہیدا ہوگئی ،اب دہ چوری کو تو بھول گیا ،لیکن دھوکہ پر اثر آیا اورگھر میں جا کر بہت دیرتک سو پنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہوسکتا ہوں؟ تو ایک تدبیراس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے کل کے قریب ایک مسجد ہیں جا کر بزرگاندلہاس بین کراور ان کی وضع قطع اختیار کرکے دہاں دن رات عبادت میں مشخول ہوکر بیٹے جاؤں ، تو شدہ شدہ بادشاہ تک بات میہو نچ گی کہ کوئی آ دمی میبال ایسامتی پر جیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے ، تو ہوسکتا ہے کہ بادشاہ کی تگاوا نتخاب میرے او پر بڑ جائے اور میں چن لیا جاؤں اور شا بڑا دی سے میری شادی ہوجائے۔

بھائیو! بیاس کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دینوی مقصد تھا، جس کے لئے اس نے بیداراوہ کیا، اور اس نے اپنے پروگرام کے مطابق ہزرگانہ لباس و پوشاک، وضع قطع اختیار کرکے اس مجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت ، مراقبہ سب شروع کرلیا ۔اب زمانہ چلتار ہا، لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی بہال آگئے ہیں، جودن رات عبادت کرتے ہیں۔اب اس کی وجہ سے لوگوں کی آمدورفت کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تک فہر یہو ہی گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آکر بیٹھے ہیں، ہیں تو جوان لیکن زیدوعبادت میں لا جواب کہ یہاں کوئی اللہ والے آکر بیٹھے ہیں، ہیں تو جوان لیکن زیدوعبادت میں لا جواب وتقوی و طہارت میں بے نظیر، جب بادشاہ کو بیہ بات معلوم ہوئی تو اپنے اراو بے کے مطابق غور وفکر شروع کردیا کہ شاہرادی کے متعلق جوسوچا تھا، اس کے لئے اس کا استخاب کرلیا جائے۔

بادشاہ نے اسسلسلہ میں گفتگو کے لئے اپنے وزیر کو بھیجا، وزیرای شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور اس نے ہا ادب اس ہے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ جہاں پناہ کی طرف سے آیا ہوں ایک پیغام کیکر۔ اس نے کہا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کرلیا تھا کہ ای کا نکاح ایک

ایسے مخص ہے کریں گے جو ہڑاہی متقی ویر ہیز گار ہو،اللّٰہ والا ہو،اور وہ اس کی تلاش میں تھے ،اب جونظر گئی تو نظرانتخاب آپ برآ کررک گئی ہے،لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ ہے گفتگو کروں ، اگرآ پ اس کے لئے تیار ہوں تو فر مائیئے ،انگلی نشست کے اندراس سلسلے کی کوئی کاروائی آ گے بڑھائی جائے گی۔ بیخص جو دراصل ای تمنا د آرز و میں یہاں آ کر بیٹھا تھا ،وہ بہت دیرتک پیہ وزیر کی گفتگوسنتار باءاس کے بعداس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے ، وزیر نے یو جھا کہ کیابات ہوگئی؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام کیکر آپ آئے ہیں، یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں؟اس نے کہا کہ دیکھئے میں صاف صاف بات آپ کو بتا تا ہوں کہ میں اصل میں ایک چورتھا اور میں با دشاہ کے کل میں جوری کے اراد ے سے ایک مرتبہ گیا تھا، پھر جو پچھ بھی ہوااس کو سنایا اور اس کے بعد اس جورنے کہا کہ میں نے تو یہ وضع قطع اسی حرص کی وجہ ہے اختیار کی تھی ہمیکن جب میں یہاں آ کر بیٹا تو خدانے مجھے اینا بنالیا، اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نبیں ہے۔

الله اکبر! جب عبادت عبادت ہوجائے ،نماز نماز ہوجائے اور ذکر ذکر ہوجائے اور ہماری دیگرعبادتیں واقعی عبادتیں ہوجا کیں تو بے شک بیے نمازی اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔

## ادب مسجداور سفیان توری رحمهٔ الایذی

حفرت سفیان توری ترفری النه ایک مرتبه مجد می بے خیالی کے ساتھ جلے گئے ،اور مسجد میں اپنا داہنا ہیر پہلے داخل کرنے کے بجائے بائمیں ہیر سے داخل موگئے تو فور االہام ہوا اور اس الہام میں ان سے کہا گیا کہ اے تور ایعن (اے بیل)

کیاہمارے دربار میں آنے کا بھی اوب وطریقہ ہے؟ اللہ نے ان کوئیل کہا، اس لئے کہ یہ جوئیل وگدھے ہوتے ہیں، ان کے لئے کوئی اصول نہیں ہوتا، جوچا ہے پہلے رکھواور جوچا ہے بعد میں رکھو لیکن انسان ہو کر بھی یہ ہے اصولی کرے تو یہ بات قابل گرفت ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضر تسفیان توری کوثوری ای واقعہ کی وجہ ہے کہتے ہیں ، بگر اس میں اشکال ہے ؛ کیونکہ توری میں یائے نسبت گی ہوئی ہوئی ہوئی ہے، اس لئے اس کامعنی تو یہ ہوگا کہ ' نیل والا' عالا نکہ اللہ نے ان کوخو و تیل کہا ہے نہ کہ بیل والا ، اس لئے سے جو بات ہے کہ توری ان کوایک قبیلہ کی طرف نسبت کی وجہ کے تیل والا ، اس لئے جی بات ہے کہ توری ان کوایک قبیلہ کی طرف نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں ، الغرض جب ہے الہام ہوا تو فور اللہ کے سامنے جدے میں پڑگئے ، رونے اور گر گر انے گے اور معانی با گئے گے ۔ لہذا استجد میں داخل ہوتے ہوئے رونے اور گر گر انے گے اور معانی با گئے گے ۔ لہذا استجد میں داخل ہوتے ہوئے اس اور کا کھا ظ ودھیان ہونا جا ہے۔

#### د یناردهور ہی ہوں

حضرت عائشہ صدیقہ ایک ایک بات یاد آگئی ، میں نے حدیث کی کتابوں میں تو کہیں نہیں ویکھا، لیک بعض بزرگوں کے ملفوظات میں پڑھا کہ ایک وفعہ حضرت عائشہ صدیقہ ایک بحق ورہم ودیناردھوری تھیں، تونی اکرم صابی لان الزرجوری تھیں، تونی اکرم صابی لان الزرجم ودینارکودھوتا ہوادیکھا، تونی چھا کہ اے عائشہ ایر بیا ہے؟ بیدرہم ودینارکوتم کیوںدھورہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا نیارسول اللہ صابی لان الزرج کی آپ سے میں نے ساتھا کہ جب ہم صدیقہ نے کہا نیارسول اللہ صابی لان کی بی جھے و ہے ہیں تو ہم سائل کوئیس بلکہ اللہ کوویت ہیں، بیکن وہ حقیقت میں ضدا کو دیتے ہیں ہو میں نے ساتھا کہ جب ہم سوچا کہ جو چیز خداکودی جارہی ہے ،اس میں میل ہوتو اچھا نہیں لگا، اس لئے سوچا کہ جو چیز خداکودی جارہی ہے ،اس میں میل ہوتو اچھا نہیں لگا، اس لئے سوچا کہ جو چیز خداکودی جارہی ہے ،اس میں میل ہوتو اچھا نہیں لگا، اس لئے

میں اس کو دھور ہی ہوں \_

اس ہے ہم کو اندازہ کرنا چاہئے کہ درہم ودینار ظاہراً تو سائل کودیئے جاتے میں ، باطناً اللّٰد کودیئے جاتے میں ، لیکن نماز تو ظاہراً و باطنا دونوں اللّٰد کو پہو پچتی ہے ، تو ریکتی پاک ہونی جاہئے؟

# الله کی آواز سنائی نہیں دیتی ؟

ایک دفعہ دارلعلوم دیو بند میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نوراللہ مرقدہ کا درس حدیث ہور ہاتھا ،آپ سند درس پر بیٹھے ہوئے ہیں ،آیک طالب علم نے حدیث پڑھی ، جس کے اندرآتا ہے کہ اللہ کے نبی صابی لاد جل کرنے کم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے ہیں حضرت ہیں الفیلی تشریف لا کمیں گے اور خزیر کوئل کریں گے اور فلال کام کرینگے ، کی کام ان کے اس حدیث ہیں بتائے گئے ہیں ،اس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جس وقت وہ تشریف لا کمی گے تو "یضع الدحزیة" (جزیہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جس وقت وہ تشریف لا کمی گے تو "یضع الدحزیة" (جزیہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جس وقت وہ تشریف لا کمی گے تو "یضع الدحزیة" (جزیہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جس وقت وہ تشریف کردیں گے ا

( بخاري: ار۲۹۲، مسلم: ار۸۷)

د کیھے اس حدیث کے اندرآیا ہے کہ حضرت میسی جزید کوختم کرویں گے،
جب بیہ حدیث پڑھی گئی تو حضرت بیٹن الاسلام نے اسے بیان فرمایا اورتشری کی،
توایک طالب علم کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت! بیہ حدیث میری سمجھ میں
نہیں آرہی ہے، اس لئے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جزید کومنسوخ کردیں گے
توحضور حالی لاؤی جاری کیے منسوخ
توحضور حالی لاؤی جاری کیے منسوخ
کردیں گے؟

تو حضرت شیخ الاسلام کہنے لگے کون کہتا ہے؟ طالب علم کہنے لگے کہ حضرت

جوحدیث پڑھی گئی اس میں تو آیا ہے، حضرت پھر کہنے لگے کہ ارے کون کہتا ہے وہ منسوخ کردیں گے؟ وہ طالب علم پھر کہنے لگے، حضرت! حدیث میں توہے، پھر کہنے لگے ارے کون کہتا ہے؟ محمد صَالیٰ لاہ جل کرنے کم ہی تو کہتے ہیں۔

اس کامطلب یہ ہوا کہ محمد صلی رفید فلی خودمنسوخ کرنے والے میں بھیٹی الظیما کہ اس مسلوخ کرنے والے میں بھیٹی الظیما کہاں منسوخ کرنے والے میں بھیٹی الظیما کا جب وقت آیگا ،ان کے زمانے میں منسوخ ہوگا ،لیکن منسوخ کرنے والے محمد صلی رفید فلیکن منسوخ کرنے والے محمد صلی رفید فلیکن کیس کہ بی میں ۔

تو بھائی ای طریقے پر جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ، ہر ہر آیت پر اللہ کی طرف سے بندے کو جواب دیتے ہیں ، ہر ہر آیت پر اللہ کی طرف سے بندے کو جواب دیا جاتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بعض لوگوں کے دل میں بیسوال پیدا ہو کہ اللہ کا بیہ جواب دینے کا فائدہ کیا ہوا؟

اس کا جواب ہے کہ اللہ کی آ واز ڈائر یکٹ ہم تک آ بے تک نہیں پہونچ گی ، اور گی ، بلکہ محمد صَلَیٰ لِفَا اللہ کی آ واز میں ہم تک اور آپ تک ہے پہونچ گی ، اور پہنے رہی ہے ، اس لئے کہ اللہ کی آ واز براہ راست سفنے کے لئے ہمارے اور آپ کے پہنے رہی ہے ، اس لئے کہ اللہ کی آ واز براہ راست خدا کی آ واز آتی تو سینہ چھٹ جاتا۔ پاس وہ کان ہی کہاں ہیں؟ اگر ہم کو براہ راست خدا کی آ واز آتی تو سینہ چھٹ جاتا۔ اس لئے اللہ نے ایسا کیا کہ اللہ کے بی النظم کے سینے میں آتار کراس آ واز کو پھر ہم تک پہونچایا، اس بہونچا نے میں جمال بیدا ہوگیا، تو خدا کے جلال کو محمد صلی لائڈ کو ہمار اللہ میں ڈھال کرہم تک پہونچایا تو ہم کو مہار اللہ گیا۔ کہ طابی لائڈ کو ہمار می نماز کی حالت کاعلم نہیں؟

۔ اللہ ہماری نماز کو، نماز کے ہررکن وعمل کود کیھتے ہیں ، ایک حدیث ہیں آتا ہے کہ ایک سحائی آخری صف میں نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز خم ہوئی تو آپ صافی لائد الجرکر نے ہوئے والے لائد الزرج کے اللہ کرتے ہوئے فرمایا: "الانتقی الله ؟ ألا نری کیف نصلی ؟ کیا تھے اللہ کا فرنیں ہے؟ کیا دیکتا نہیں کہ تو نماز کیے پڑھ رہا تھا؟) پھر فرمایا کہ بیانہ مجھوکہ مجھے تم لوگوں کے حالات کا علم نہیں ہوتا ہم باری ہر جیز میرے ما صفا شکارا ہوتی ہے۔

(منداحد:۱۰۰۹)

اور یہ مضمون ایک نہیں کی حدیثوں سے ٹابت ہے کہ اللہ کے نبی طلی رافد جا ہے۔ اللہ کے نبی طلی رافد جا ہے ہے اللہ کے میں طلی رافد جا ہے ہے ہونماز پڑھتے ہیں،ان کی ساری کیفیت میرے سامنے آشکارا ہوتی ہے،کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی جضور صلی رفیہ علیہ کرسے کم چیجے والوں کو بھی سامنے والوں کی طرح دکھے لیتے تھے۔

اس میں غور کرنے کی بات ہیہ کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز کی کیفیات اور حالات کاعلم جب آپ حالی لاڈ پھلپر کینے کم کو ہور ہاہے ، تو بھائیو! کیااللہ کوعلم ہیں ہوگا؟ جبکہ وہ خدا تو علام الغیوب ہے ، دلوں میں چھپے اسرار کوجائے والا ہے ، کیاا ہے ہماری نماز کی خبر نہیں ہوگی ؟ ضرور ہوگی ۔اگر میرایک بات ہماری سمجھ میں آجائے تو ہماری نمازیں ورست ہوجا کیں ۔

# عبادت وریاضت اللّٰد کافضل ہے

مولاناروی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آقا وراس کا ایک غلام بازار کچھ خرید نے گئے ،راستہ میں نماز کا وقت آگیا ،تو غلام نے کہا آقا! میں مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہوں ،آقانے اجازت وے دی اورخود با ہر کھڑا ہوگیا ،انتظار کرتار ہا نماز کے بعد سب نمازی چلے گئے ،گریہ غلام نیس آیا ،آقانے باہر ہی ہے آواز دی کہ اے فلال سب چلے گئے تو کیول نہیں آتا؟ تو غلام نے کہا کہ مجھے آنے نہیں دیتے ، یہ کہر پھررکھت باندہ کرنماز پڑھنا شروع کردیا، پھر پھردکھت قانے آواز دی ، غلام نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے آنے نہیں ویتے ، اور یہ کہر پھردکھت باندہ کی ، غلام نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے آنے نہیں ویتے ، اور یہ کہر پھر کھت باندہ کی ، پھر آقانے انظار کیا اور پھے وہر بعد آواز دی اور کہا کہ کون آنے نہیں دیتا؟ غلام نے کہا کہ جو آپ کواندر آنے نہیں دیتا، وہ مجھے باہر نگلنے نہیں ویتا۔ اس جواب پر بی چاہتا ہے کہ قربان ہوجاؤں ، معلوم ہوا مجد ہیں جانا اللہ بی کی تو فیق سے ہے ، ہما را کوئی کمال نہیں۔

جوبھی بندہ کی جھنکیاں کرتا ہے، وہ محض اللہ کا فضل ہے، بندہ کے عمل کواس میں دخل نہیں، صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالے نے فرما یا ﴿ فَضَلاً مَّنَ اللَّهِ وَ نِعُمَةً ﴾ (کمان کا ایمان وعمل نتیجہ ہے اللہ کے فضل و کرم کا ) تو بدرجہ اولی جاری عیاد تیں اللہ کے فضل سے جوں گی۔

# ایک گلاس یانی کی قیمت یا پچسوسال کی عبادت

حدیث ہیں آتا ہے کہ بنی اسرائیل ہیں ایک عابد رہا کرتا تھا، جو بڑی بڑی
عبادتیں کرتا تھا، بہت بڑا زاہدتھا، جو بمیشدالندگی یادہیں مصروف رہتا تھا، جب اس کا
انتقال ہوااوراسکواللہ کے دربار ہیں پیش کیا گیا، تو اللہ تعالے نے اس سے فرمایا کہ
جا کہم اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتے ہیں ،اس پراس نے کہا کہ یااللہ! وہ جو
میں نے پانچے سوہرس عبادت کی تھی، وہ کیا ہوئی ؟اللہ نے دوفرشتوں سے کہا؛ اس کو
دوزخ کے قریب لے جاؤاور وہاں کی تھوڑی سیر کرائے لے آؤ، اوراس سے کہو پہلے
میاں جا کرآجاؤ، اس کے بعد بیسوال کرنا، فرشتے اس کودوزخ کے قریب لے گئے،
ابھی اسکے اور دوزخ کے درمیان یا نچے سوسال کی مسافت باتی تھی کہاڑی کی تبش

سے اسے شدید بیاس گی ، اور جب اور تھوڑا آگے بڑھا تو اور زیادہ بیاس بڑھنے گی ،

اس نے پانی تلاش کیا، گر اوھراُدھرا سکو پانی نظر نہیں آیا ، استے ہیں اس نے دیکھا کہ سامنے ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایک کورا پانی لئے ہوے کھڑا ہے ، اس نے اس فرشتہ سے کہا ، مجھے بڑی شدت کی بیاس گی ہے ، تھوڑا پانی پلا دو ، اس نے کہا: ایک گلاس پانی کی قیمت پانچ سوہرس کی عبادت ہے ، اس عابد نے کہا: میرے پاس تو پانچ سوہرس کی عبادت ہے ، اس عابد نے کہا: میرے پاس تو پانچ سوہرس کی عبادت ہے ، اس عابد نے کہا: میرے پاس تو پانچ سوہرس کی عبادت ہے ، مجھے پانی دے دواور یہ پانچ سوہرس کی عبادتیں لے باتھ میں ایک لو ، اس فرشتہ نے پانی دیدیا ، وہ پریشان ہور ہاتھا ، دیکھا کہ ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایک کورا پانی لئے ہوے کھڑا ہے ، اس نے اس فرشتہ سے کہا: مجھے بڑی شدت کی بیاس گلی ہے ، پانی دیدو ، اس نے کہا کہ ایک گلاس پانی کی قیمت پانچ سوہرس کی عبادت سے ، اگر تمہارے پاس ہوتو دے کراہو۔

اب کہاں ہے دیتا، جوتھی وہ پہلے دے چکا تھا ،اس کے بعد فرشتے اسکولیکراللہ

کے دربار میں آئے ،اب اللہ تعالی اسکو بو چھتے ہیں کہ اپنی پانچے سویرس کی عبادت

کے بدلے جنت میں جاؤگے یا ہماری رحمت ہے؟ وہ ویکھتا ہے تو خالی ہے ، کیونکہ
اس نے توسب کچھ پانی کے بدلداس فرشتہ کو دیدیا تھا ،اب وہ پریشان ہوجا تا ہے ،
اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو نے دنیا میں کتنے ہزارلو نے پانی ہے ہوں
گے ،انکا بدلہ کون ویگا؟ کیا اب بھی تم اپنے اعمال کے بدلے جنت میں جانا چا ہے ہوں ہو ، وہ نورا سجدہ میں گرجا تا ہے اور روتا ہوا کہتا ہے کہ اے اللہ ایس نادان تھا ، اپنی نادان تھا ، اپنی نادان تھا ، اپنی اور دیتے ہیں نادانی کی وجہ سے شلطی کر جیٹھا ، مجھے معاف فر ماد ہے کہ اسلام اسکومعا ف کر دیتے ہیں اور جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔
اور جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔

# اب بتاؤ بھائی کہ جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر کون جاسکتا ہے۔ دین میں الیمی استفقامت آ جائے

ہارے حضرت کے الامت رکا کی لائے نے ایک قصد سایا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رکا کی لائے گئی ہوں جارہ ہے تھے ، راستہ میں ویکھا کہ ایک چورکوسولی پر پڑھایا جارہ ہے ، حضرت جنید نے لوگوں ہے یو جھا کہ کس جرم کی پاداش میں اسکوسولی پرلاکا یا جارہ ہے ؟ بتایا گیا کہ یہ منع کرنے کے باوجود چوری کرنے ہے باز نہیں آتا ، برا بر چوری کرتا رہتا تھا، اس نے ایک وفعہ چوری کی تو اس کا ایک ہاتھ کا ٹاگیا ، دوسری وفعہ چوری کی تو اس کا ایک ہاتھ کا ٹاگیا ، دوسری دفعہ چوری کی تو اس کا ایک ہاتھ کا ٹاگیا ، دوسری موری کیا تو دوسرا ہاتھ کا ٹاگیا ، گریہ پھر بھی باز نہیں آیا ، اس لئے یہ سزادی جار ہی وفعہ ہوری کیا تو دوسرا ہاتھ کا ٹاگیا ، گریہ پھر بھی باز نہیں آیا ، اس لئے یہ سزادی جاری کو بوسدوں کو بوسدوں کو بوسدوں کو بوسدویا تو فر مایا : میں اس چور کو نہیں ، بلکہ اس کے اندر کی استفامت کے بیروں کو بوسدویا جا ہتا ہوں ، اگر ایس استفامت ہم وینی کاموں میں پیدا کرلیں تو معلوم نہیں کتنی تر تی کریں گے۔

دین پراستفامت بڑی چیز ہے اور یہی آجکل مفقود ہے ،نوجوان لوگ دین پر آنا چاہتے میں ،اورآتے بھی ہیں ،گریبی استفامت نہ ہونیکی وجہ ہے پلٹیاں کھاتے رہتے ہیں ،نمازشروع کرتے ہیں ،پھرچھوڑ دیتے ہیں ،علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ،پھراستفامت میں کمی سے وہ بچھ جاتا ہے۔

كوشش كريح توديكهو

دار تعلوم د بوبند مين حضرت مولا ما يعقوب صاحب ما نوتوي ترجمة اليندم جو

حضرت تفانوی ترحمی لائی کے استاذ ہیں اور دار العلوم دیو بند کے سب ہے پہلے ناظم تعلیمات تھے، صدر المدرس بھی تھے۔ وہ درس دے رہے تھے، دوران درس جب بید صدیت آئی کہ رسول اللہ ترحمی لائی نے فرمایا کہ: '' مَنُ نَوَضًا وُضُوئِی هذا تُم یُکُوسُلُی رَکُعَتین لاَ بُحَدِّثُ فِیْهِما بِشَیء إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا نَقَدَّمَ مِنُ ذَنَبِهِ ' (جو یصلی ورکعتیس پڑھے جس کے اندرکوئی وصورہ کوئی خیال نہ ہے تواس کے اندرکوئی وصورہ کوئی خیال نہ ہے تواس کے پھیلے گناہ بخش دے جاتے ہیں)

( يخارى:۱۹۳۳،مشكاة:۲۸۷ )

حضرت مولانا یعقوب صاحب ترخ نی لاندی نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے کہا کہ الی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا جا ہے ۔ تو ایک طالب علم نے اٹھ کر پوچھا کہ حضرت اابیا ہو بھی سکتا ہے کہ ہم بغیر وسوسے کے نماز پڑھیں؟ تواس پرحضرت مولانا یعقوب صاحبؓ نے فرمایا کہ پوچھتے ہی رہوگے یا بھی کروگے بھی۔

اس کے بعد کہا کہ کر کے دیکھو کیوں نہیں ہوتا ، اگر نہ ہونے والی بات ہوتی تواللہ کے نبی صَلَیٰ لَافِلَةُ لِلَّهِ مِنْ لَا اللہ کے نبی صَلَیٰ لَافِلَةُ لِلْهِ مِنْ لِلْهِ اللهِ مِنْ لَافِلَةُ لِلْهِ مِنْ لَافِلَةً لِلْهِ مِنْ لَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ طَافِقَت ہے ، الله الله کے والی بات بتائے کے لیے آئے تھے؟ معلوم ہوا کہ انسان میں اسکی طافت ہے ، اس لیے اللہ کے نبی نے فر مایا۔

نہذا کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے، محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے ، جب مجاہدہ کریں گے تو اللہ تعالی راہیں کھولیں گے۔ آج ہمارا حال میہ ہو گیا کہ ہم دنیا کے لئے تو بہت مجاہدہ کرتے ہیں ہمیکن اللہ کو مقصود زندگی بنانے کے لئے مجاہدہ نہیں کرتے۔

## عبادت میں نبیت کی اہمیت

حضرت جنید بغدادی ترحم نی الینگ کے بروس میں ایک آدی تھا جو کھا تاتھا

اورگھر کو چلاآیا کرتاتھا پھر اس کا انقال ہوگیا۔ پھر حضرت جنید بغدادی ترکی لائٹ کا بھی انقال ہوگیا، پھر ان کوکس نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ کیا حال ہے؟ حضرت نے کہااللہ نے بخش دی لیکن میری بڑوی کے بیجھے ہی رہا۔ لوگوں نے کہااس طرح کیوں؟ ہم نے تو آپ کو پوری دنیامیں انقل سمجھتے تھے۔ کیادہ آدی۔ حضرت نے کہا کہ وہ آدی ذکر اور قرآن وغیرہ پڑھتا تھا اور نبیت کرتاتھا کہ اگر مجھے فرصت مل جائے تو ہیں بھی جنید بغدادی جیسا بن جاؤں اور ای طرح کی عبادت کروں گامرف اس خواب نائہ تعالی نے اس کے درجہ کو بلند کر دیا۔

# فکرآخرت اور د نیا کی خفارت

ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں ویکھنا ہے کہ کیسے رہے حیات دوروزہ کا کیا عیش وغم مما فر رہے جیسے تیسے رہے مما فر رہے جیسے تیسے رہے (علامہ سید سلیمان ندوی رُحِمَّ الْمِلْدُ الْمِلْدُ الْمِلْدُ الْمِلْدُ الْمِلْدُ الْمِلْدُ الْمِلْدُ الْمِلْدُ الْمِلْدُ اللّٰہُ )

## حضرت عمر بن عبدالعزيز رَحِيمُ اللِّذِي كَافْكُرا مَرْت

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمی نالین گرفتر آخرت کا بر اغلبه رہتا تھا، ایک مرتبہ آپ کی ایک باندی آئی اوراس نے سلام کیا، پھر ایک جانب کھڑے ہوکراس نے نماز بڑھی اور بیٹھ ٹی بتواس پر نیند کا غلبہ وااور آئے لگ گئی اور نیند ہی میں وہ رونے گئی۔

پھروہ بیدار ہوئی اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! میں نے خواب میں ایک مجیب منظرد یکھا ہے۔ پوچھا کہ کیاد یکھا؟ تو نمبنی گلی کہ میں نے دیکھا کہ دوزخ ہےاوروہ اہل دوزخ پرزورزور سے آوازیں نکال رہی ہے۔ پھر بل صراط لایا گیا اور دوزخ براس کو بچھادیا گیا۔

ت حضرت امیرالمؤمنین نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہنے گئی کہ پھرامیرالمؤمنین عبد الملک بن مروان کولایا گیا اور بل صراط پر ڈالا گیا ،اوروہ کچھ ہی دوراس پر چلے تھے کہ بل صراط جھک گیا اوروہ جہنم میں گرگتے ۔

میں حضرت عمر بن عبد العزیز ترخ نی لائڈیٹ نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ سکھنے لگی کہ پھر امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک کولایا گیا اور پل صراط پر ڈ الا گیا ، اور وہ بھی پچھ ہی وور اس پر چلے بتھے کہ پل صراط جھ کا اور دہ جہنم میں گر گئے۔

معرت عمر بن عبدالعزیز رحمی کیائی نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہے گئی کہ پھر امیرالمؤمنین سلیمان بن عبدالملک کولایا گیااور پل صراط پر ڈالا گیا ،اور وہ بھی پچھ ہی دوراس پر چلے تھے کہ پل صراط جھ کا اور وہ جہنم میں گر گئے۔

معشرت عمر بن عبد العزيز رَحِمَةُ لأَيْنَاءُ فِي كَهَا كَدِيْهِمُ كِيا هُوا؟ كَبِيْرَ لَكُلُونَاءُ فَيْ كَدِيْهُم اے امير المؤمنين! آپ كولايا گيا۔

ا تناسنة بى انهول نے ایک چیخ مارى اور بے ہوش ہوكر كر پڑے۔ وہ ہاندى

ان کے کان میں کہتی جارہی تھی کہ آے امیر المؤمنین! خدا کی تئم ، میں نے ویکھا کہ آپ نجات پا گئے ،خدا کی تئم ، میں نے ویکھا کہ آپ نجات پا گئے ۔راوی کہتے ہیں کہ بائدی تو یہ کہتی جارہی تھی اور وہ اپنے پیروں کو زمین پر جارہے تھے۔ رگڑتے جارہے تھے۔ رگڑتے جارہے تھے۔

## أمام ابوحنيفه رغرة لايذة أورخوف آخرت

امام الوصنيف رحمة الله عليه كاخوف آخرت بهى به مثال تفاء آپ ك شاگرد رشيدامام يزيد بن الكميت كيت بيل كدايك دفعه على بن الحسين المؤذن نے عشاء كى نماز بيل سوره "اذا زلزلت " پڑھى ، امام الوصنيف بھى پيچے تھے ، جب لوگ نماز پڑھ كر چلے گئے تو ميں نے امام الوصنيف كود يكھا كرآپ كى بات ميں شقكر بيل اور سائس پھول رہا ہے ۔ كيتے بيل كہ ميں نے دل ميں كہا كہ بچھے يہاں سے چلانا چاہتے تا كرآپ كوميرى حجہ ہے بہاں سے چلانا چاہتے تا كرآپ كوميرى وجہ سے پريشانى نہ ہو ، كيتے بيل كر ميں دہاں سے فتريل كو يوں ، ى چھوڑ كر چلاآيا ، اور قد يك الوصنيف كور كيل تيا دار ميں كہا كہ بھول رہا كہ بار ميں تھوڑ اسا تيل تھا۔ جب ميں صبح صادق كے بعد مجد كوآيا تو ديكھا كرامام الوصنيف كوڑ سے بور يكن الور يكھا كرامام دي بيل كر بھر ہے بيل كر الوصنيف كور سے بيل كرا

''اے دہ ذات جو ہر خبر کا بدلہ خبر ہے اور ہر شرکا بدلہ شر سے دبتی ہے ، نعمان (بیامام ابوصنیفہ کا نام ہے ) کو دوزخ کی آگ سے بچالے ، اورا پنی رحمت میں داخل کر لئے' برنید بن الکمیت کہتے ہیں کہ میں نے اذان دی اور اندر داخل ہوا تو امام صاحب نے پوچھا کہ کیا قند مل بجھانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ شیج کی اذان ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ میرکی جو کیفیت تم نے دیکھی ہے اس کولوگوں سے جھیائے رکھنا۔ کہتے ہیں کہ پھرآپ نے سنت فجر دور کعتیں پڑھیں اور ای عشاء کے وضو ہے ہمارے ساتھ فجر کی نماز ادافر مائی۔

(وفيات الاعيان: ٥ روام ،الطبقات السنية في تراجم الحفيه: اروس)

# حضرت رتيع بن خيثم رغية لاينة كاحال

حضرت رہے بن خیٹم رُکِن ُلِائِنَ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی ،اور جب بھی وہ اپنے دل میں قساوت پاتے تو اس قبر میں داخل ہوتے اور لیٹ جاتے اور جب تک اللہ چاہتے اس میں رہتے ، پھر (وہ بات جو قیامت میں کفار اللہ سے کہیں گےوہ) کہتے کہ:﴿ رُبَّ ارُجِعُونِ لَعَلَّى أَعُمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُت ﴾ آلمه ومنون: ۹۹-۰۰۱] (اے میرے رب! بجھ کو پھر بھیج و بیجے ، شاید میں پھے جملا کام کراوں ،اس میں جو میں نے چھوڑ اے)

اوریہ بار ہار کہتے جاتے ، پھراپنےنفس کوجواب دیتے کہ اے رکھے! میں نے تجھے واپس کیا ہے لہذااب نیک عمل کرنا۔

(احياءالعلوم:٣٨٢٨٣)

# سلیمان بن عبدالملک کا گریپه

ابوذکریالتیمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبدا میرالمؤمنین سلیمان بن عبدالملک معجد حرام میں بتھے ،ان کے پاس ایک پتھر لایا گیا جس پرتراش کر پچھ لکھا گیا تھا ، پس انہوں انہوں نے اے پڑھنے والے کوطلب کیا ،تو حضرت وصب بن منبہ کولایا گیا ،انہوں نے اس کو پڑھا، جس میں لکھاتھا:

''ابنَ آدمَ!إِنَّكَ لَوُرَأَيتَ قُرُبَ مابَقِيَ مِن أَحلِكَ لَزَهَدُتَ فِيُ

طُولِ أَمَلِكَ وَ لَرَغِبُتَ فِي الزيادَةِ مِن عَمَلِكَ ، وَ لَقَصَرُتَ مِن جِرصِكَ وَ حِيلِكَ ، وَ لَقَصَرُتَ مِن جِرصِكَ وَ حِيلِكَ ، و إِنَّمَا يَلقَاكَ غَداً نَدَمُكَ لَو قَدْ زَلَّتُ بِكَ قَدَمُك، وأَسُلَمَكَ أَهُلُكَ وحَشَمُك ، و فَارَقَكَ الوَالدُ والقَريبُ، و رَفَضَكَ الولدُ والنَّسِيبُ فَلاَ أَنْتَ إِلَى دُنيَاكَ عَائِدٌ ولا فِي حَسَناتِكَ زَائِدٌ ، فَاعُمَلُ لِيَومِ القِيَامَةِ فَبِلَ الحَسُرَةِ والنَّدَامَةِ "

(اے ابن آدم! اگر تھے تیری بقیہ عمر کا قریب ہونا معلوم ہوجائے تو تو لمبی آرزؤں میں کمی کردے اور اپنے عمل میں زیادتی کی جانب راغب ہوجائے اور اپنی حرص و ہوں کو مختصر کردے ۔ اور تھے بری شرمندگی لاحق ہوگی اگر تیرے قدم پیسل جا ئیں اور تیرے اہل وعیال اور دوست احباب تھے قبر کے حوالے کر کے واپس ہوجا ئیں اور تیرے اہل وعیال اور دوست احباب تھے قبر کے حوالے کر کے واپس ہوجا ئیں اور تیمی اور تیمی اور تیمی کو تی ہوگی کر کے داپس جوجا ئیں اور جیٹا اور احباب تھے جھوڑ کر جوجا کی اور نہا ہو تیمی کو تی کے جو تیمی کو تی ہوگی ہوگی کے جو تیمی کو تی ہوگی ہوگی کو تیمی کو تی ہوگی ہوگی کر سکے گا۔ لہذا قیامت کے دن کے لئے حسرت وشرمندگی سے پہلے ہی تیاری کر لے)

یین کرامبرالمؤمنین سلیمان بن عبدالملک برشدت کا گریه طاری ہوگیا اور دہ روتے رہے۔

(احياءالعلوم:٣٨٥٥٣)

ہارون الرشید رحمَهُ (لِلْهُ ) كاخوف آخرت ہے كريہ

ایک مرتبہ حضرت این السماک ؒ جو بڑے ہزرگ اور خلفاء کے یہاں ایک فاص مقام کے حامل گزرے ہیں ،انہوں نے امیر الموشین ہارون الرشید کونصیحت کی

اورفر مایا که:

'' آپ کواللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور کسی ایک ٹھکانے کی طرف جانا ہے۔لہذاد کچھ لینا کہ آپ کاٹھکا نا کیاہے، جنت ہے یادوز خ ؟''

یہ من کربادشاہ کو بہت رونا آیا اور وہ بے تعاشار دنے گئے۔ یہ دیکھ کران کے بعض خواص حضرات نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! ذراا ہے او پررتم سیجے ۔ تو حضرت ابن السماک نے کہا کہ امیر المونین کو چھوڑ و کہ دہ روتے روتے مرجا کمیں تا کہ کہا جائے کہ امیر المونین اللہ کے خوف سے مرگئے۔

(التجوم الزاهره: ار۱۷)

# عبدالله بن مرزوق رَحِمَهُ الطِنْمُ كَيْ فَكُرآ خرت

عبدالله بن مرزوق پہلے بڑے آزادمنش اورلہولعب میں وشراب و کباب
میں مشغول رہتے ہتھ،ایک باروہ امیر المونین مہدی کے ساتھ تھ،اورگانے بجانے
کے ساتھ خوب شراب کی لی اور نشہ میں مست پڑے رہے، یہاں تک کہ ظہر وعصر و
مغرب کی نمازیں فوت ہوگئیں ،اور ان کی بائدی ان کو ہرنماز پر بیدار کرتی تھی مگر وہ
اٹھتے نہیں تھے۔

جب عشاء کا وقت ہوا تو باندی نے آگ کی ایک چنگاری لی اور ان کے پیر پرلگا دیا ،اس کے اثر سے وہ اٹھے اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ باندی نے کہا کہ بید دنیا کی آگ ہے ،آ ہے آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟

مین وہ خوب روتے رہے،اوراٹھ کرنماز پڑھی، باندی کی بات ان کے دل میں اثر کرگئی تھی ، پس وہ مجھ گئے کہ نجات تو صرف ای میں ہے کہ میں بیرسارے کام جھوڑ دوں جس میں مبتلا ہوں۔ لہذاانہوں نے اپنی ساری باندیوں کو آزاد کر دیااور جن جن سے معاملات تھے ان سے معاملات صاف کئے اور جو مال باتی بچااس کوصدقہ دیدیا ،اور تر کاری و سبزی چچ کرگزارہ کرنے لگے۔

## آخرت پر کیسایقین تھا؟

مؤمن کواللہ ہے ملاقات کا ایسا پکا یقین ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے مناظر کا دنیا ہیں مشاہدہ کرتا ہے، جیسے ایک صحابی حضرت عمیر بن الحمام رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جب رسول اللہ حانی لافہ فلیکو یک ہے جنگ بدر میں مشرکین کو قریب ہوتا و یکھا تو فر ملیا کہ اس جنت کی طرف لیکو جس کی چوڑ ائی زبین و آسان کے برابر ہے، حضرت عمیر نے کہا کہ ' نخ نخ '' یعنی واہ واہ ، آپ نے پوچھا کہ تم نے واہ واہ کیوں کہا ؟ تو عمیر نے کہا کہ ' نخ نخ '' یعنی واہ واہ ، آپ نے پوچھا کہ تم نے واہ واہ کیوں کہا ؟ تو عمیر نے کہا کہ ' نخ نخ '' یعنی واہ واہ ، آپ نے پوچھا کہ تم نے واہ واہ کیوں کہا ؟ تو اس میں جانے والے ہیں ، آپ نے فر مایا کہ تم بھی ان لوگوں میں ہو، پھروہ اپنی تھیل اس میں جانے والے ہیں ، آپ نے فر مایا کہ تم بھی ان لوگوں میں ہو، پھروہ اپنی تھیلی سے مجوری ن تکال کر کھانے گئے ، پھر کہا کہ : لَئِنُ أَنَّا حَبِیْتُ حَتَّی آگل کر کھانے تک ، پھر کہا کہ : لَئِنُ أَنَا حَبِیْتُ حَتَّی آگل کر کھانے تک ، پھر کہا کہ : لَئِنُ أَنَا حَبِیْتُ حَتَّی آگل کر کھانے تک ، پھر کہا کہ : لَئِنُ أَنَا حَبِیْتُ حَتَّی آگل کر کھانے تک ، پھر کہا کہ : لَئِنُ أَنَا حَبِیْتُ حَتَّی آگل کر کھانے تک نیا کہ کر گے اورلؤ کر شہید ہوگئے۔ نہ کھر والے تک دیموں تو پری کہی زندگی ہے ) ہے کہ کر گے اورلؤ کر شہید ہوگئے۔

(مسلم: ۱۹۰۱،سنن بیهتی:۹ رسه، مستد احمد: ۱۳۷۳، طبقات این سعد ۳۲۵/۳۰، لاصابه:۴۶٬۷۹۵)

مطلب یہ کہ آخرت کا ایسا یقین تھا کہ مجھوروں کے کھانے تک کا وقت بھی ان کو اس دنیا میں زیادہ اور طویل لگ رہا تھا ،اوراس کے مقابلے میں ان کو جنت ہالکل سامنے نظر آر ہی تھی ،گویا کہ وہ آئکھوں سے اسے دیکھےرہے ہوں۔

# موت کس قدر قریب ہے؟

حضرت سلیمان النیمی ایک بڑے درجے کے محدث اور بزرگ گزرے ہیں،
ان کے صاحبز اوے حضرت معتمر بن سلیمان کہتے ہیں کہ ہمارے والد کا ایک مکان
تفا، جس میں وہ رہا کرتے تھے، وہ بوسیدہ ہونے کی وجہ ہے گرگیا تو انہوں نے ایک
نیمہ گاڑ لیا اور مرتے وم تک ای میں رہے، لوگوں نے ان ہے کہا کہ حضرت! آپ
اس مکان کو کیوں نہیں بنالیتی ! تو فر مایا کہ معالمہ تو اس ہے بھی زیادہ قریب ہے کہ
موت آ جائے۔

(حلية الاولياء: ١٣٠٧)

بھائیو!ادھرآ نکھ بند ہوتے ہی نظرآ جائے گا کہ جنت ہے ،جہنم ہے،عذابات کاسلسلہ ہے فرشنے ہیں وغیرہ ،تو آنکھ بند ہونے میں کتنی دیر ہے بھائی!ایک سکینڈ گلےگا،توسمجھلوکہ آخرت بھی اتنی ہی قریب ہے۔

# قبر میں صرف اعمال جائیں گے

صدیت میں آتا ہے کہ نی اکرم طائی لفید کی اور ایک استا دفر مایا"کہ ایک آوی کے تین بھائی تھے،ایک بڑا بھائی ،ایک درمیانی اور ایک اس سے جھوٹا۔
جب اس محض کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میری موت کا وقت آگیا ہے، میں بہ چا ہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں، میری قبر میں بھی آپ تشریف لا کمی ،اور مجھ ہے بھی جدانہ موں ۔وہ بڑا بھائی کہد ہے گا کہ میں تو یہ کام نہیں کرسکتا،البتذا تنا کرسکتا ہوں کہ جب تیرے باس میشار ہوں گا،لیکن جوں بی تیری جان کے تیری جان میں جان ہے، تیرے یاس میشار ہوں گا،لیکن جوں بی تیری جان

نکل جائے گی ، پھرمیرااور تیراکوئی رشتہ نہیں۔

وہ مرنے والا مایوں ہوکراپنے دوسرے بھائی کوبلائے گااور کے گا کہ بھائی دیکھو! آپ بھی میرے بھائی ہیں،آپ کا بھارادوستاندرہا،ہم میں بیارمجت رہی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹی کرزندگی بسر کرتے رہے، اب میری موت کا وفت آگیاہے، بہتریہ کہ آپ میرے ساتھ میری قبر میں بھی آ جا کیں تا کہ وہاں بھی ساتھ ساتھ دہے۔

وہ کے گا کہ ایساتو ہونہیں سکتا کہ میں تیرے ساتھ آجاؤں، ہاں اتنا کرسکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے، تیرے پاس رہوں گا، جان نکل جائے تو تجھے نہلاؤں گا، دھلاؤں گااور پھراس کے بعد تجھ کواٹھا کر لے جاؤں گا، قبر میں تجھ کو پہنچا کراس کے بعد دانیں آجاؤں گا۔

وہ مایوں ہوکر تیسرے تجھوٹے بھائی کو بلاکر کیے گا کہ میں نے تجھے ماراہے، بیما ہے، تجھ پر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ظلم بھی کیا ہے، لیکن اب میر ابڑاخراب وفت آگیا ہے، میں مرنے جارہا ہوں،میرا کوئی سہارانہیں،اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ساتھ دہے اور تو میری قبر میں بھی میرے ساتھ آجا ہے۔

تو یہ تیسر ابھائی کے گا کہ ہاں جب تک کہ روح تیری موجود ہے، دم میں وم موجود ہے تب تک بھی میں تیرے ساتھ ہوں ،اور جب تو مرجائے گا تو نہلانے دھلانے میں، سب میں شریک رہوں گا ،اور جب قبر میں تجھے دنن کیا جائے گا تو وہاں بھی تیرے ساتھ ساتھ آجاؤں گا۔

حضرت نی اکرم صَلَی (فلہ البَدِیسِ کم نے بیسنا کرصحابہ ؓ ہے پوچھا کیاتم کو مجھ میں آیا کہ بیتین بھائی کون تھے؟ صحابہ نے کہا: "اللّٰه و رسوله اعلم" (اللّٰه اوراس کارسول بہتر جانے ہیں)۔ آپ نے فر مایا کہ آدمی کا پہلا بھائی اس سے مال ودولت مراد ہے، جب آدی اس سے کہ گا کہ میر ہے ساتھ قبر میں چل، تو مال دولت یہ کہ گی کہ نہیں، نہیں، میں تو تیر ہے ساتھ نہیں آسکتی، ہاں جب تک تیری جان میں جان ہے، میں تیری ہوں اور جب جان نکل گئی تو تیراہما راکوئی رشتہ نہیں، روح تطبیہ ہی مال تو کسی اور کا ہوجا تا ہے، دوسر ہوگ ہڑ ہی کہ ادھر روح قبض ہوئی اور ادھر مال کے ایسے واقعات بھی آج کل پیش آرہے ہیں کہ ادھر روح قبض ہوئی اور ادھر مال کے بارے میں جھڑ اشروع ہوگیا کہ مجھے ملے، تجھے ملے، تو یہ بڑا بھائی مال ہے۔

اور فرمایا که دوسرے بھائی ہے مراد دراصل رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، بیآ دمی کے ساتھ اس دقت تک رہنے ہیں، جب تک کے قبر میں اس کو فن کیا جاتا ہے، لیکن قبر میں دفن ہوتے ہی سب کے سب داپس آ جاتے ہیں۔

اور تیسر اُ چھوٹا بھائی کون ہے؟ فرمایا کہ تیسرے بھائی ہے مراداس کے انتھے یا برے اعمال ہیں۔

(كتاب الامثال للمحدث رامهرمزي)

ایک عدیث میں ای مضمون کو اس طرح مختفر کر کے بیان فرمایا کہ: میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، وو واپس لوٹ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باتی رہ جاتی ہیں۔ اس کے اہل وعیال ،اس کا مال اور اس کا عمل تین جاتے ہیں ،اہل وعیال اور مال واپس جلے آتے ہیں ،اہل وعیال اور مال واپس جلے آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔

(ترندی:۲۳۷۹)

الغرض قبر میں صرف اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے، اور کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، اس لیے قبر کے حالات ہمیشہ ہمارے سامنے ہونا جائے۔

# قبرکی آگ کاعلاج

بعض علماء ہے یہ واقعہ جو بڑا عجیب وحیرت انگیز ہے سنا گیا کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث وہلوی ترحزیٰ (لیذیُ کے دور میں ایک محض مسافر کہیں جار ہاتھا ،راستہ میں سی مخص کو نزع کے عالم میں دیکھا اور مرنے کے بعد اس کی جمہیر ویکفین میں شریک ریااورخود قبر میں اُتر کراسکوقبر میں رکھا،اس کے بعداس کوانداز ہ ہوا کہ اس کے جیب سے رو بیوں کی تھیلی غائب دمفقو و ہے۔خیال ہوا کہ شاید تد فین کے د فت قبر میں گرگئی ہوگی ،اس لئے قبر کو کھود نے کاارادہ کیااور کھود نا شروع کیا،تو دیکھتا کیاہے کہ قبرآگ کے شعلے بحر کارہی ہے اور اس آگ کا اس کے ہاتھ پر بھی اثر ہوا، جس کی وجہ ہے اس کے ہاتھ میں بے انتہاء سوزش وجلن بیدا ہوگئی جو نا قابل برداشت وتحکٰ تھی، اس نے اس کا علاج بھی کرایا، مگر تمام اطباء وحکماء اور ڈاکٹر عاجز آ گئے بھی کاعلاج کارگر ندہوا ،ایک زمانداسی بے قراری و بے چینی واضطرار ب وريناني من گذر كيامس في اسكومشوره ديا كتم ديلي جاؤوبال اس زمانه كيسب سے بڑے عالم و ہزرگ حضرت مولا ناشاہ عبدالعزیز وہلوی رحمیٰ (لیڈی ہیں،ان سے دعا ءکراؤ ، و مخف اس مشوره برد بلی حضرت کی خدمت میں گیااور ساراوا قعه سنایا ،اس یر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فر مایا کہ قبر میں جس آگ ہے تیرا ہاتھ جلا ہے وہ و نیا کی آ گ نہیں، بلکہ آخرت کی اور جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آ گ کا علاج د نیا کی دوائیاں اور د نیا کے حکیم وڈ اکٹرنہیں کریکتے ،اس آگ کا علاج صرف ایک ہے، وہ یہ کداللہ ہے اپنے گنا ہول پر استغفار کراور اس کے سامنے خوب گڑ گڑ اکر روؤ اور آتکھوں ہے جو آنسوں نکلیں وہ اپنے اس جلے ہوئے ہاتھ پر لگا، کیونکہ صدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ خدا کے خوف ہے رونے سے بچھ سکتی ہے۔

چٹانچاس آدمی نے ایسا ہی کیا تو دیکھا کہ وہ سوزش اور جلن ختم ہوگئی ہمعلوم ہوا کہ بیآنسو کے قطرے بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔

# ایک جھوٹے پیر کی قبر کی حالت

ایک صاحب مجاور تھے اور ان کے بہت سارے مرید تھے ،اور جواس فتم کے ڈھکو سلےلوگ ہوتے ہیں،وہ لوگوں کوحقائق ہےآ گاہ نہیں کرتے ، بلکہ گمراہ کرتے رہتے ہیں، توان صاحب نے اپنے مریدین کو بوں گمراہ کرد کھا تھا کہ میں مجھی نہیں مروں گا، با*ل تھوڑی وریے لیے مجھے*موت آئے گی ، ظاہری موت ،لیکن جب مجھے قبر میں آپ لوگ وفنا دیں گے تو پھرمیری دہاں زندگی شروع ہوجائے گی ادراس پیرنے کہا کہ جب میں مرجا ؤں گا تو جا لیس دن کے بعد پھروالیں آ ؤں گا ،توان کے مریدین نے کہا کہ حضرت! آپ کے لیے جو قبرشریف بے گی وہ قبرشریف کیسی بنی جائے۔توانہوں نے کہا کہاس میں ایسے ٹائکس لگاؤ اور یوں اس میں بینٹ لگاؤ ، یوں زیب وزینت کرواوراس کے ساتھاس میں'' اے ی'' بھی نٹ كرور مريدين نے كہا كه ہاں! ہم اس طرح تياركريں گے، چنانچہ وہ صاحب ابھی موجود ہی تھے ، زندہ ہی تھے، ای وقت ان کے لیے قبر تیار کی گئی، سارے ا بتظا مات کردیے گئے ،اور عالی شان قبر تیار ہوگئی ،ٹائکس اور پھول و بوئے سب لگائے و بنائے گئے ، ماہر ہے تار تھینچ کراس میں'' اے ی' فٹ کی گئی۔ و يكھئے! اس كے مريدين كس قدر كيے تھے،اگرچه يُنخ كيا تھا، عام طور یرابیاد کھنے میں آیا کہ سے پیروں کے مرید بڑے کیے ہوتے ہیں،اور کیے پیروں کے مرید بڑے کے ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیارازہے،

نکین عام طور پر آجکل دیکھاا ہے ہی گیا ہے۔

اس کے بعد بہر حال وہ وقت جوسب کوآٹا ہے ،اس کو بھی وہ دفت آگیا، لیمنی موت کا وقت، جب وہ مرگیا تواس کے مریدین نے اس کو نہلایا، وُ هلایا، اور لے جاکر فن کردیا، وُن کرنے کے بعد'' اے تی'' بھی چالو کردیا؛ تا کہ اندر حضرت کو خند کی مختذی خوند کردیا کہ حضرت تشریف لائیں گو خند کی خود سے اس کے بعدا تظارشروع کردیا کہ حضرت تشریف لائیں گے ،لیکن وہ تشریف کب لاتے؟

بہت دن ہو گئے تواس کے بعدان لوگوں نے آپس میں کہا کہ بھائی! پیرصا حب نے چالیس دن میں واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، گر چالیس دن ہو چکے ہیں، ابھی تک نہیں آئے ، کیا بات ہے، ذراخبر تولے لیس ۔ مشورہ کیا گیا اور قبر کو کھولنے کی بات تجویز کی گئے۔ پیرصا حب کی وہ قبرالی بنائی گئی تھی کہ قبر کے اوپرایک دروازہ بنایا گیا تھا تا کہ آسانی سنے کھولا جا سکے، گویا کہ گھر ہی بناویا تھا۔ اب جب اس کو کھولا تو بجیب فرای بناویا تھا۔ اب جب اس کو کھولا تو بجیب وغریب تماشانظر آیا، عذاب کی کیفیت نظر آئی ، اور جو '' اے بی '' انہوں نے فٹ کی تھی، جو پچھیلس وغیرہ لگائے تھے، اس کا تواس میں نام دنشان نہیں تھا، و ہاں تو پچھا اور ہی کیفیت اور حالت تھی، بس جناب عبرت ہوتی ہے۔

## رابعه بصرية كاقبرمين فرشتون يءمناظره

حضرت رابعد بصرية كاجب انقال بوگيا ،كى كے خواب بيں وہ آئيں ، خواب ديكھنے والے نے بوچھا كہ آپ كا انقال بوگيا تھا،اللّہ كے پاس كيے كررى ، تو كہا كہ جب مجھے فن كيا گيا،تو فرشتے آئے بوچھنے ادر سوال كرنے كے ليے،انہوں نے مجھ سے بوچھا" مَنُ رَبُّكَ" تو ميں نے كہا كہم كون ہو؟ كہا كہم الله كفرشتے ميں ، ميں نے بوچھا كہاں ہے آئے ہو؟ كہا كہ آسان ہے آئے ہيں، ميں نے پوچھا کہ آسان یہاں ہے گئی دوری اور فاصلہ پر ہے؟ تو کہا کہ پانچے سوبرس کا فاصلہ ہے، آدمی کی رفتار سے یہاں کوئی چلے تو پانچے سوبرس میں آسان اول پر پہنچے گا...... ہاں فرشتہ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اس لئے وہ دہاں ہے ایک لمحہ میں آ جا تا ہے، وہ تو اس کو اللہ نے قدرت دی ہے ..... بوانہوں نے کہا کہ یہاں سے پانچے سوبرس کا فاصلہ ہے، تو میں نے کہا کہ اچھاتم کو معلوم ہے کہ تمہار ارب کون ہے؟ کہا کہ ہاں ہم کو معلوم ہے کہ تمہار ارب کون ہے؟ کہا کہ ہاں ہم کو معلوم ہے کہ تمہار ارب کون ہے؟ تمہا کہ ہاں ہم کو معلوم ہے، میں نے کہا کہ جب پانچ سوبرس کے فاصلہ کو طے کر کے کہا کہ ہاں ہم کو معلوم ہے، میں نے کہا کہ جب پانچ سوبرس کے فاصلہ کو طے کر کے تم خدا کوئیس بھولے وائی ورکز زمین سے پنچ آکرا ہے رب کو کسے بھول جاؤں گی۔

دیکھئے!اللہ کے نیک بندوں کا پکھمقام بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کے فرشتوں کو بھی ایسا جواب دے دیتے ہیں جو' لا جواب' ہوتا ہے۔

#### موت کےوفت اہل اللہ کا قابل رشک حال

ایک واقعہ یاد آگیا کہ بھو پال میں ایک ہزرگ حضرت مولا نا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ لالانئ گذرے ہیں ، حضرت مولا نا ابوائحن علی ندوی صاحب علیہ الرحمہ ان کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرتے تھے ، اور ان کے ملفوظات بھی جمع فرمائے ہیں ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو جمعہ کا دن تھا ، صبح کے وقت انھو کر جلدی ہے انہوں نے عشل کیا ، اور عمدہ کیڑے ہیے ، ہڑے حشاش بشاش نظر آرہے تھے ، اور چرے پر مسکر اہمت ہی مسکر اہمت تھی ، لوگوں نے کہا کہ حضرت نظر آرہے تھے ، اور چرے پر مسکر اہمت تھی ، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا کوئی سفر ہے کیا؟ بہت جلد تیار ہوگئے ہیں ، کہا کہ ہاں سفر ہے ، لوگ سمجھے کہ کہیں قریب کا سفر ہے ، لوگ سمجھے کہ کہیں قریب کا سفر ہوگا ، لیکن حضرت گئے ہیں ، کہا کہ ہاں سفر ہے ، لوگ سمجھے کہ کہیں قریب کا سفر ہوگا ، لیکن حضرت گئے ہی نہیں ، نماز جمعہ کا وقت قریب آنے لگا ، نو فادموں ہے کہا کہ تکیہ لاؤ ، تکیہ لاؤ کھا ، تو میان سے کہا کہ تکیہ لاؤ ، تکیہ لاؤ ، تکیہ لاؤ گیا ، پھر حضرت لیٹ گئے ، اور کلمہ بڑھا اور روح

قبض ہوگئی ، تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ بوری تیاری دراصل آخرت کے سفر کے لئے تھی ، دیکھئے اللہ سے ملاقات کی کیسی خوشی تھی ان کو۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ الل اللہ کوموت کے وقت کس قدرخوشی وفرحت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں ، اور وہ بزبان حال یوں کہتے ہیں کہ خرم آل روز کہ زیں منزل ویراں بروم

( میں اس دن بڑا خوش ہوں گا جب اس دیران منزل سے کوچ کروں گا )

## حضرت ابوهريره عظي كوموت كي تمنا

حضرت الوهريره بين كے بارے ميں بعض كما بوں ميں بڑھا ہے كما يك دفعہ آب بينے ہوئے جا رہے ہے، ايك صاحب سامنے سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہے، حضرت ابوهريره بين نے ان كو ميرا كر يو چھا كہ بھاگ كركہاں جارہے ہو؟ انہوں نے كہا كہ حضرت بازار جارہا ہوں۔حضرت ابوهريره بين نے كہا كہ:

"إِنْ اسْتَطَعُتَ أَنْ نَشْتَرِيَ لِيَ الْمَوُتَ قَبُلَ أَنْ تَرُجِعَ فَافَعَلَ" ارے بھائی!بازار بیں کہیں موت بکتی ہوتوا یک عدد میرے لئے خرید کرلانا۔اللہ اکبراد کیھے موت کاکس قدرانتظارلگا ہواہے۔

(شرح الصدور: ۱۸)

## قبرکی یا دہے حضرت عثمان ﷺ کا کریہ

صدیت کی روایات ہیں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی ﷺ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت رویا کرتے تھے حتی کہ آپ کی ڈاڑھی تر ہو جاتی تھی۔ آپ سے اس سلسلہ میں معلوم کیا گیا کہ آپ جنت یا دوز خ کے ذکر پراس قدرنہیں روتے

اور قبريراس قدرروت بين؟

تُوْفَرُهَا يَا كَدَهِ إِلَى السُّولَ اللَّهُ طَلَىٰ لِلْفَالِمُ لِلْمُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَا عَلَمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللْمُو

( قبر آخرت کی منزلول میں سے اول ہے، پس اگر اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے آسان ہوں گی اور اگر اس سے نجات نہیں پایا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی )

اور نيزرسول الله حلى لافا عليه وسيلم فرمايا كه:

" وَ اللَّهِ مَا رَأَيُتُ مَنْظَراً قَطَّ وَ الْقَبُرُ أَفْظَعُ مِنْهُ" ( مِثْنَ سَے کوئی منظرقبر سے زیادہ خوف تاکنہیں دیکھا)

(ترغه ی: ۲۳۰۸، این ماجه: ۲۲۷۷، مسنداحمه: ۴۵۸، مستدرک: ایرا ۳۷)

# گنا ہوں کی وجہ سے قبر کاعذاب

ابراہیم الخواص کہتے ہیں کہ میں قبروں کے پاس بہت زیادہ جایا کرتا تھا، ایک دن ایک قبر کے پاس ہیٹا تو نیندلگ گئی، میں نے ایک کہنے والے کوسنا کہ کہنا ہے کہ زنجیر لواور اس کواس میں داخل کرواور نچلے حصہ سے اس کو باہر زکالو، اور میت کہتی ہے کہ اے رب! کیا میں قر آن نہیں پڑھتا تھا، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں نے جواب میں ایک کہنے والا کہتا ہے کہ ہاں! لیکن جب تو خلوت و تنہائی میں ہوتا تو گناہ کرتے ہوئے میرا خیال ومرا قبہیں کرتا تھا۔ خلوت و تنہائی میں ہوتا تو گناہ کرتے ہوئے میرا خیال ومرا قبہیں کرتا تھا۔ (الزهرالفات کیا بن الجوزی: ۸)

# آنخضرت صَلَىٰ لِيَعْ الْمِرْسِلْمِ كَى ونيات بِ نيازى

صدیت میں آتا ہے کہ نبی طائی لافت البرکے کی خدمت میں کافروں کے بہت سارے گروگھنٹالوں نے ایک آدی کو بھیجا، وہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ:

اے جمد صائی لافتہ لیکر سینے ایک آدی کو بھیجا، وہ آپ کے پاس بھیجا ہے، میں مکہ کے سرداروں کی طرف سے آیا ہوں اور بجھے ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اللہ کے نبی طائی لافتہ لیکر کی طرف سے آیا ہوں اور بجھے ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اللہ کے نبی صائی لافتہ لیکر کی جا کہ میں یہ پیغام لیکر آیا ہوں کہ آگر آپ دین اسلام جھوڑ دیں تو ہم آپ کو حکومت وسرداری ویتیں آپ کے قدموں میں لاکر ڈالدیں گے، اور آپ چا بین تو ساری دولتیں آپ کے قدموں میں لاکر ڈالدیں گے، اور آگر آپا مقصد عیش وراحت ہے تو ہم عرب کی خوبصورت لاکیاں آپ پر نجھا ور کردیں گے۔ بس بیشرط ہے کہ آپ بید ین کا کام خوبصورت لاکیاں آپ پر نجھا ور کردیں گے۔ بس بیشرط ہے کہ آپ بید ین کا کام کرنا جھوڑ دیں، تو حید دسنت کا کام بند کردیں۔

اللہ کے ہی صلی لا اللہ کے ہیں ،آپ کی بات سنے کے بعد پوچھتے ہیں ،آپ کی بات ختم ہوگئ ؟ وہ کہنا ہے ، ہاں! میں نے اپنی بات پوری کر لی۔اللہ کے نبی طابی لا ایک بات سنو'' ،اس کے بعد آپ قرآن میلی لا ایک لا اللہ کے بعد آپ قرآن مجید کی تالیات شروع کردیتے ہیں، سورہ حم سجدہ کی آ بیتیں پر ھنی شروع کردیتے ہیں، سورہ حم سجدہ کی آ بیتیں پر ھنی شروع کردیتے ہیں، آپ پر ھتے دہ ، بیاں تک کہ وہ آ بیتیں آگئیں جس میں قوم عاد کا اور مختلف قوموں اور لوگوں کا ذکر ہے ، ان کی ہلاکت و تباتی کا ذکر ہے تواس آ دمی سے برداشت نہ ہوا اور وہ اللہ کے نبی صلی لا کہ گریٹ کم کے قریب بہو نج کرآپ کے برداشت نہ ہوا اور وہ اللہ کے نبی صلی لا کہ گریٹ کم کے قریب بہو نج کرآپ کے منے پر ہاتھ رکھکر کہنا ہے :'' اللہ کے لئے اس کو بند کرومیر سے سنے میں اس کو سننے کی

طافت موجود نہیں ہے،اللہ کے نبی حکیٰ لفایع لیکڑسٹم بند کردیتے ہیں تووہ اٹھ کرچلاجا تا ہے۔

کافرلوگ کمہ کے سردار وہاں بیٹھ کراس کا انظار کرتے ہیں کہ آپ کے پاس
سے کیا جواب لاتا ہے؟ لیکن اس آ دمی ہیں ان سے بات کرنے کی طاقت نہیں تھی،
تواپنے گھر چلا گیا اور تین دن تک لوگوں کونظر بھی نہیں آیا، تین دن کے بعدوہ
لوگوں کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صَلَی لِوُلا کِلْمِ ایک ایسا کلام چیش
کرتے ہیں کہ میں نے بھی ایسا کلام نہیں سنا ہے۔

(تفييرقرطبي:۳۳۸٫۱۵مهاةالصحابه:۱۷۲۱)

ہمارے نبی ضائی لافیہ لیکریٹ کم کو نیادی جارہی تھی، دولت و مال آپ کے قد موں میں ڈالنے کے وعدے کئے جارہے تھے، لیکن آپ نے یہ فر مایا کہ امارت، عیش وعشرت اور مال ودولت تو میرے پیروں میں ہے ،اس میں سے کسی کوبھی لیمانہیں جا ہتا، دنیا کی دولت اور دنیا کی چیز دل کی محبت محمد ضائی لافیہ لیکریٹ کم کے دل کے اندرا یک یائی کے برابر بھی نہیں تھی۔

## بحرين كاجزيهاورآپ صَلَىٰ (فِيعَالِبُرَسِهُ كَا نَداز

صدیث میں آتا ہے کہ مدینہ ہجرت کے بعد بہت سارے ممالک فتح ہوتے چلے گئے ، بحرین کا ملک بھی فتح ہو تے چلے گئے ، بحرین کا ملک بھی فتح ہوگیا ، اس وقت اللہ کے ہی طانی لاؤہ طبر کرئے گئے ، خرین کا ملک بھی فتح ہوگیا ، اس وصول کرکے لاؤ۔ چنا نچہ حضرات صحابہ گئے ، اور بحرین سے دولت کا انبار لے کرآئے ، اس میں سونا ، چاندی ، اناج و غلہ اور کیڑا اور دیگر مختلف فیمتی چیزیں تھیں ۔

یہ سب چیزیں مسجد نبوی کے صحن میں جمع کردی گئیں،اور اللہ کے نبی صلیٰ لان علیٰ کرسیسلم کوخبر کر دی گئی۔ ذراسو ہے کدا گرمیں یا آپ اس جگہ ہوتے تو حاكركم ازكم ويكھتے كركتنى دولت آئى ہے؟ اور كيا كيا مال آيا ہے؟ ليكن اللہ كے نبي صلی (دیکاز دسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ،مسجد میں ڈالد داور آ رام کرو،صحابہ اپنی اپنی جگہ چلے گئے ،لوگوں میںشہرت ہوگئی کہ بحرین سے بہت سچھ مال آ گیا ہے، میہ دور فقروفاقد کادور تھا،ایسے دور میں بحرین ہے اس قدر مال جمع ہوگیاتھا، نجر کی نماز کاوفت ہوگیا تو مہینہ کی مختلف مساجد کے نمازی بھی مسجد نبوی کے اندرآ کر جمع ہو گئے ، ایک جم غفیر د دسرے دنوں کے لحاظ سے پچھے زیادہ ہی تھا ،اپ لوگ انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی لفیز کی نبیکر کیا تھریز ھانے کے لئے آئیں گے۔ چنانچه وفت ہوا تو آپ صَلَى لِلا عِلْهِ كِينِهِ لَمْ يَشْرِيفِ لائے، حضرت بلال ﷺ ساتھ میں موجود تھے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ صابی لانڈ چلیڈ کینیسکم آکر مال کا جائز ہ لیں گےاورا بک ایک چیز کوا چھی طرح غور وفکر ہے دیکھیں گے،لیکن دیکھتے ہیں کہ الله کے نبی صَلَیٰ لِفَا مُعَلِیْ وَسِیْ لَمْ تَصْرِیفِ لائے اور ایک نگاہ بھی اٹھا کر مال کی طرف تہیں دیکھا، بلکہ سیدھامحراب کے اندرتشریف لے گئے اور نمازیڑھائی ، اس کے بعد مصلیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے اور بوجھا کہتم لوگ مختلف محلوں کے يبال جمع ہو گئے ،شايدتم لوگوں كويہ خبر لى ہوگى كه بحرين سے مال آيا ہے ،اس لئے تم لوگ بیاں جمع ہو گئے ہو، صحابہ نے عرض کیا، ہاں! بارسول الله! ہم ای لئے جمع ہوئے ہیں، تو آپ صلی افد جائید کی نے فر مایا:

سیجیلی امتیں جو تباہ وہلاک ہوئیں، وہ مال ودولت میں غرق ہونے کی وجہ ہے ہلاک ہوئیں، مجھے کوئی خوف تمہارے فقرو فاقہ کانہیں ہے،اگر مجھے کسی بات کا خوف تہمارے بارے میں ہے تو یکی کہ و نیا تہمارے اوپر وسطے کردی جائے اور تم ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے میں مسابقت (race) کردگے اور ہلاک کردیئے جاؤگے، بھراس کے بعد مال کے پاس تشریف لائے اور حضرت بلال سے فر مایا کہ تقسیم کرنا شروع کرو، جس کوجس چیز کی ضرورت ہودیتے چلے جاؤ، حضرت بلال بھٹ حبثی تقسیم کرنا شروع کرو، جس کوجس چیز کی ضرورت ہودیتے ہوگیا، جب اللہ بلال بھٹ حبثی تقسیم ہوگیا، جب اللہ کے نبی صابی لایڈ جب کرائے کے کہ جو پھوآیا تھا سب تقسیم ہوگیا، جب اللہ کے نبی صابی لایڈ جائے کہ جو پھوآیا تھا دائن جھاڑ کرائے گے کہ ایک یا کی جی کی جائی ہوگیا کی جائے ہیں تو یوں اپنا وامن جھاڑ کرائے گے کہ ایک یا کی جی ایک بھی اینے لئے نہیں رکھی۔

(بخاری:اریههم،مسلم:۴ریهه)

یہ اللہ کے نبی صلی لافہ علیہ کرسی کم کا اسوہ ہے کہ اسٹے مال کی فراوانی کے باوجود ایک نگاہ بھی اٹھا کرآپ نے نہیں دیکھی اور حضرات صحابہ ؓ کے دلوں میں جوتھوڑی می محبت جمع ہوگئ تھی ،اس کو بھی تھینچ کرنکال دیا۔

### مال ودوات سے آپ صَلَىٰ لَافِدَ عَلَيْهِ كِينِهُ كَى دورى

ایک حدیث بین آتا ہے کہ ایک موقعہ پر آپ صلی لاف جا کہ کہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی تیزی پڑھائی ، نماز کے بعد آپ صلی لاف جا پہر سلم لوگوں کو پھلا تگتے ہوئے ہوئی تیزی کے ساتھ گھر گئے ، حفزات صحابہ پر بیٹان ہیں کہ اللہ کے نبی صلی لاف جا پہر سلم کو کیا ضرورت پیش آگئی کہ آپ دوڑتے ہوئے اور لوگوں کو بھلا تگتے ہوئے گھر تشریف لے گئے ؟ ...... کچھ دیر بعدوالی آئے ، اور و یکھا کہ ان حفزات کو تعجب ہور ہا ہے تو صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ نماز میں مجھے یاد آیا کہ میر کے گھر میں ایک سونے کا فلزارہ گیا ہے ، میں نے یہ کر دہ مجھا کہ وہ مجھے مشخول کر لے ، ایک روایت میں یوں فر مایا کہ کہیں وہ میر سے یاس دات میں رہ نہ جائے ، لہذا میں ایک روایت میں رہ نہ جائے ، لہذا میں

نے اس کونفسیم کرنے کا تھم دیدیا ہے۔

(بخارى:۸۵۱،نسائى:۱۳۲۳)

یہ تصاللہ کے نبی طائی لائی جائے ہے ، کہ آپ کے دل میں و نیا کی کوئی محبت نہیں تھی ،اب اللہ کے نبی کاول دیکھو کہ کیساتھا، میں یہ سمجھا تا جاہ رہا ہوں کہ نبی طائی لائڈ چائیز کیسی کم ذات میں تمہارے لئے نمونہ موجود ہے، آپ کے دل کود کم کے کراپنادل بھی ویسائی بنالو۔

### د نیاایک بدصورت مگرمزین بردهیا

اس نا پاک دنیا کوانڈ کے نی الظافہ نے ویکھائیں اورامت کا پی حال ہے کہ وہ اس بیں ملوث ہے۔ اورا گرانڈ کے نی الظافہ کے کہ وہ اس بیں ملوث ہے۔ اورا گرانڈ کے نی ویکھے لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس سے انداز ہ سیجے کہ آج ہم لوگوں کے اندر کتنا قصور اور فتور پیدا ہوگیا ہے اورا بیانی اعتبار ہے کس قدر کمزوری آگئی ہے کہ ہمارے نبی الظافہ نے جس کود یکھا تک نہیں ،آج ہم اسی کے اندر یوری طرح ملوث ہوگئے ہیں۔

## د نیا کی حقیقت-افلاطون کی نظر می*ں*

ایک مرتبا فلاطون کے زمانے کاباد شاہ اپنے کھلوگوں کے ساتھا سے سلنے جنگل گیا، ملاقات ہوگئی اور بادشاہ نے سوال کیا کہ آپ یہاں جنگل میں رہے ہیں گریباں آپ کے پاس کھانے اور پینے کی کوئی چیز بھی بظاہر نظر نہیں آتی ہیں ہیں ہوئے بادشاہ نے کچھ جلے ایسے استعال کیے جس سے ایسالگاتھا کہ وہ اس کی مقارت کر رہا ہے۔ افلاطون کو یہ بات ناگوارگزری کہ دنیا کویہ بہت بھی جھتا ہے اور ہماری یہ حالت و کھی کرہم کو تقیر مجھ رہا ہے، اس لئے افلاطون نے بادشاہ کو پھے ہی بات بڑھانا جا باء اس لئے افلاطون نے بادشاہ کو پھے ہی بی بڑھانا جا باء اس لئے افلاطون نے بادشاہ کے دخصت ہونے کے موقعہ پر اس سے کہا کہ جناب! میری ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ فلال وقت آپ ہمارے یہاں تشریف لا کیں، میں آپ کی وقوت کرنا چا ہتا ہوں ، اور صرف آپ کی نہیں، آپ کے تشریف لا کیں، ادر آپ کے فوجیوں کی، تشریف لا کیں، ادر آپ کے فوجیوں کی، میں کہ وقوت کی اور آپ کے مشیروں کی، اور آپ کے فوجیوں کی، میں کہ وقت ہے۔

اس کی بات کا بادشاہ انکار بھی نہیں کرسکتا تھا،اس لئے اس نے افلاطون کی دعوت قبول کرنیا۔اب جب وہ دعوت کاوفت آیا تواہیے پورے لشکریوں کے ساتھو، اینے وزراء کے ساتھ،ارکان دولت کے ساتھ بادشاہ اس جنگل کی طرف جلنے لگا، جنگل کے قریب بہنچے تو دور ہی ہے سب کونظر آر ہاتھا کہ یہاں ہے وہاں تک عظیم الشان قسم کی بلڈنگیں ہیں ،راہتے ہے نظرآ رہے ہیں ، بہترین انتظامات نظرآ رہے ہیں، جنگل میں منگل ہو گیا ہے ، بیرد کمچے کرسب لوگ حیران رہ گئے کہ چند دنوں کے اندراتنی بلڈنگیں بیہاں کس نے بنادی ہیں، بیراستے کس نے بنادیے ہیں، اتنا بہترین انتظام کس نے یہاں کردیاہے۔خیر!اب جو وہاں پہنچے، توافلاطون کے لوگ و ہاں! ستقبال کے لیے موجود تھے،لوگوں نے ان کااستقبال کیااور لے جا کر ہرایک کواینے اپنے مقام پر پہنچا دیا، دیکھا تو باوشاہ کے لیے مخصوص عمارت تھی، وزیروں اورمشیروں کے لئے الگ انظام تھا، جب کھانے کا وقت آیا تو بہترین تتم کے کھانے چیش کئے گئے ،سب نے کھانا کھایا ،اورخوب میراب ہوئے ،اور جب رات کا وقت آ با تو سب لوگ آ رام کرنے اپنی اپنی بلڈنگوں میں پہنچ گئے اور سو گئے ہلیکن میں اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ جنگل میں نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی راستہ ہے،اور نہ کوئی بچھوٹا ہے نہ اوڑھنا، کیچے بھی نہیں ہے ، بالکل صاف جنگل ہے ، سب کے سب جنگل میں نیجے یڑے ہوئے ہیں، اُدھر بادشاہ بھی نیچے پڑا ہوا ہے، اوراس کے وزیر بھی نیچے پڑے ہوئے ہیں، بیدد کی کرسب ہر بیثال بھی ہوئے اور غصہ بھی ہوئے۔

افلاطون نے کہا کہ جو پچھتم نے ویکھاتھا وہ دراصل میر سے خیال کا نتیجہ تھا، قوت خیالیہ کا کرشمہ تھا، قوت خیالیہ سے آپ کے ذہنوں میں میں نے یہ بلڈنگیں وال ویں، یہ بجیب وغریب تماشہ آپ کودکھا ویا، حقیقت میں پچھنیں تھا، میں نے تم کویہ بتانا چاہا کہ جب تم آخرت میں جاؤ گے تویہ ونیا کی زیب وزینت ، بلڈنگیں و ممارتیں جے تم سب پچھ بچھتے ہو، ای طرح محض ایک خیالی صورتیں نظر آئیں گی۔

#### د نیامسافرخاند ہے

حضرت ابراهیم بن ادهم ترحمهٔ (لِنِدُهُ جواینے زمانے میں ایک بڑے بادشاہ تنے،ایک باران کا در باراگا ہوا تھا،سار ہےار کان دولت ووز مراوگ موجود ہیں،اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہیٹھے ہوئے ہیں ،اس دوران ایک آ دی ان کے حل کے اندرآ یا اور در بار میں گھنے کی کوشش کرر ہاتھا،اس کو در با نوں نے رو کتا جا ہاتو اس نے کہا کہ میں یہاں اپنا سامان رکھ کر بچھ دیر آ رام کرنا جا ہتا ہوں۔ دریا نوں نے اس ہے کہا کہ تو بے وقوف ہے، یا گل ہے، تجھے معلوم نہیں کہ یہ یا دشاہ کا در ہارہے مجل ے۔اس نے کہا کہ دربارے؟ میں توسمجھتا ہوں کہ بیتو سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، اس لئے میں پچھ دریہ یہاں رکنااور آ رام کرنا جا ہتا ہوں۔ بیہ جست و بحث ہور ہی تھی کہ باوشاہ کی نظراس پر بڑگئی ،ابراھیم بن ادھم نے تھکم دیا کہ کیا بحث ہور ہی ہے،اس کو بلا کر لاؤ۔اب اس آ دمی کو پکڑ کر با دشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ آ دمی کل میں آرام کرنا جا ہتا ہے ، دور کہتا ہے کہ بیسرائے ومسافر خاندہے ۔ بادشاہ نے اس سے مخاطب ہوکر ہو جھا کہ کیا قصہ ہے؟ تواس آ دمی نے کہا کہ بیرائے ہے، اس میں میرا بھی حق ہے،جیسا کرآپ کاحق ہے،آپ یہاں رہ سکتے ہیں تو میں کیوں تنبیں روسکتا؟ میں مسافر ہوں ،آ رام کرنا جا ہتا ہوں۔

بادشاہ نے کہا کہ بیرائے نہیں ہے، مسافر خانہ نہیں ہے، میرامحل ہے، اس
آدمی نے با دشاہ سے پوچھا کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا
باب تھا، اس آدمی نے پھر پوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا دادا
تھا، اس نے پوچھا کہ اس سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میراپر دادا تھا، بیتو
پیڑی در پیڑی ہمارے خاندان میں حکومت جلی آرہی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں

یمی تو کہنا چاہتا ہوں کہ بھی تو یہاں آپ کا پردادا تھا، بھی آپ کا دادا تھا، بھی آپ کا اوراس جگہ آجائے گا، کوئی باپ تھا، اب آپ ہیں ہمل آپ بھی نہیں رہیں گے، کوئی اوراس جگہ آجائے گا، کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، اس کا نام تو سرائے ہے، مسافر خانہ ہے۔ یہ بہر وہ آدمی غائب ہوگیا، یہ دراصل انڈ کا فرشتہ تھا، جو بادشاہ کی اصلاح کے لئے بھیجا گیا تھا۔ اب باوشاہ پریشان ہوگیا، اس کی باتوں پرغور کرنے لگا کہ دافعی یہ دنیا ہے، جھ سے بھی جھوٹ جائے گا، جسے میر داواسے جھوٹ گئی، سب جھوڑ کر چلے گئے، کسے کیے بادشاہ آئے مگرسب جھوڑ کر چلے گئے، ایسے ہی ایک دن میں بھی جھوڑ کر چلا جاوں گا۔ اب جورات ہوئی تو یہ با تیں سوج سوج کر بادشاہ کو نیندنہیں آئی، بالآخر یہ فیصلہ کرلیا کہ اس سے پہلے کہ دنیا جھے جھوڑ دے، مجھے دنیا کو چھوڑ دینا چاہے ، انہوں نے حکومت جھوڑ دی اور حضرت فضیل بن عیاض کی خدمت میں یہلے گئے۔

#### و نیا پر مرنے والے آخرت میں شرمندہ ہوں گے

اکبرالہ آبادی کا ایک واقعہ یاد آگیا کہ وہ ہندوستانی عدالت کے جسٹس تھ،
ایک دفعہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو بہت بڑھے لکھے لوگ تھے، کی فاص مسئلہ برایک کمرے میں بیٹھے گفتگو کررہے تھے، استے میں ان کے والد جو بوڑھے تھے وہ کمرے میں وافل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ایک بیلون تھا، جے غبارہ کہتے ہیں، بیچو ان میں پھونک مارتے اور ان سے کھیلتے اور ان کو پھوڑتے ہیں، وہ اندر آئے اور کہنے لگے بیٹا اکبرایہ دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں؟ تم بیپن میں اسے بہت پند کرتے تھے، اور رُور ور دکراہے مانگا کرتے تھے۔ البذایہ غبارہ رتمہارے لئے لایا ہوں۔ لئے الایا ہوں۔ کے الیا ہوں۔ کے اور ان سے کھیلتے اور ان ان میں بیپن میں اسے بہت پند کرتے تھے، اور رُور ور دکراہے مانگا کرتے تھے۔ البذایہ غبارہ رتمہارے لئے لایا ہوں۔

بس جناب بیسننا تھا کہ اکبرالہ آبا دی کے اویرائیں کیفیت طاری ہوئی کہاہے بیان نہیں کیا جاسکتا، نہایت شرمندہ ہوگئے کہ ایک چیف جسٹس اوران کے ساتھ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ،ان کے سامنے والدصاحب غمارہ لا کردے رہے ہیں تھیلنے کے لیے ،کتنی شرم کی بات ہے،وہ بہت ہی شرمندہو گئے۔اکبرالہ آبادی کے چہرہ پرشرمندگی کے آٹار جونمایاں تھے،اے دیکھ کران کے والدنے کہا کہ بیٹا! مجھے ا حساس ہے کہ غبارہ کے دیکھنے ہے اس وقت تہہیں شرمندگی محسوس ہور ہی ہے بمیکن میں تم کواور تمہارے ان ساتھیوں کوایک بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔وہ بیاکہ تم جوآج ان عہدوں اور دولت کی چیزوں پرفخر کرر ہے ہو،اوران کوحاصل کرنے کی فکر کرتے ہو،کل قیامت کے دن وہی چیزتم کودی جائے گی تو وہاں بھی تم کواس طرح شرم آئے گی، جیسے آج تمہارے بحیین کی خواہشات ومطالبات پرشرم آر ہی ہے۔ الله اكبر! كتنا براسبق يرُ هادياس معمولي ہے دا قعہ ہے! بيد بلدُنگ آج جميں الحچی لگتی ہیں ، دنیا کا پیبہ بہت احیما لگتاہے ، بلکہ آ دمی اسے دوسروں سے چھینتا جا ہتا ہے، اس کو جمع کرنا جاہتاہے، اس کو بڑھانا جاہتاہے، بڑی فکریں اس کے لیے کرتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے۔ کیکن اللہ تعالی تیامت کے دن جب انسان کو یہ دولت دیں گےتو اسے وہاں

شرم آئے گی ،اس لئے کہ وہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔

#### الله بس- يا قي ہوس

حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک دفعہ ابیا کیا کہ آپ با ہرتشریف لائے اوراس وقت آسان برستارے نکلے ہوئے تھے، اویر دیکھا ستاروں کی طرف کہ ماشاء اللہ تمثمارے ہیں — ویکھنے میں تو شمثمارے ہیں ہیکن حقیقت ہیں یہ بہت ہوئے ہیں ، بہت دوری پر ہونے کی وجہ ہے وہ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں گویا شمثمار ہے ہیں — تو حضرت ابرا تیم علیہ السلام نے ان کود کھے کر کہا" ھذا رہی "کہ یہ میرارب ہے ، یہ حضرت ابرا تیم علیہ السلام نے لوگوں کو کھے کر کہا" ھذا رہی "کہ یہ میرارب ہے ، یہ حضرت ابرا تیم نے لوگوں کو مجھانے کے لیے کہا تھا ،ایسانہیں کہ وہ نعوذ باللہ ان کورب مان رہے تھے، نبی تو کوئی گناہ بھی نہیں کرسکتا ،شرک کیسے کرسکتا ہے، کیونکہ جمہور علاء کا قد بہ ہے کہ انبیاء قبل از نبوت اور بعد از نبوت معصوم ہوتے ہیں۔

خیر کچھ دیر کے بعد جب ستارے چھپنے لگے، غائب ہونے لگے، تواہرا ہیم علیہ السلام نے لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کو مجھانے کے لیے فر مایا کہ " اِنٹی لا السلام نے لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کو مجھانے کے لیے فر مایا کہ " اِنٹی لا اُجٹ اللافِلِیْنَ" کہ بیختم ہوجانے والوں، غراب ہوجانے والوں، غائب ہوجانے والوں کو ہیں پیند شہیں کرتا، ان کو خدا کیسے بنالوں، خدا تو وہ ہوتا ہے جو بھی ختم نہیں ہوتا دنیا کو اور دنیا کی ان چیز دں کو ثبات کہاں ہے؟ ثبات تو صرف الله کو ہے۔

پھرکسی موقعہ پر حضرت ابرائیم ہاہر نظانو دیکھا کہ چا ندنگلا ہوا ہے، بہت خوب
اس کی روشی پھیلی ہوئی ہے، کہنے گئے "هذا رَبِّیُ" کہ بیہ میرا رب ہے، ارے وہ
ستارے تو خدانہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ غروب ہو گئے، گریہ تو ہے خدا، یہ تو بہت
چیک دار ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، و نیا بھرکوروشنی دے رہا ہے۔ اس کے
بعد دہ بھی غروب ہوگیا، تو کہنے گئے، یہ بھی میرا خدانہیں ہوسکتا۔

پھرسورج کود کیھ کر کہنے گئے کہ یہ میراخدا ہے،اورسب سے بڑا بھی ہے، دیکھو وہ سارے عالم کواس طرح منور کیے ہوئے ہے کہ ذرہ ذرہ اس سے روشن ہے۔ کہنے گئے " ھذا رَبِّیُ ھذًا اُکْبَرُ" کہ یہ میرارب ہے، یہ بہت بڑا ہے،کین ظاہر بات ہے کہ منج میں فکلا ہوا سورج شام میں غروب تو ہوتا ہی ہے، جب وہ بھی شام میں غروب ہوگیا تو حضرت ابرا نہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھویہ بھی خدانہیں ہے جوختم ہونے والا ہے، دنیا کی چیزوں پر حالات طاری ہوتے ہیں، حوادث چیش آتے ہیں، اس لیے بی خدانہیں ہو سکتے ، خدا تو باتی رہنے والا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی ایک تدبیر تھی مشرکین کو سمجھانے کے لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ای ہے ول لگاؤ۔

#### فناد نیا کاسب سے بڑاعیب

سلیمان بن عبدالملک کانام آپ نے سناہوگا، بہت بڑا باوشاہ تھا، امیرالمؤمنین تھا، جوانی میں اللہ نے اس کو بادشاہت و بدی تھی، بڑا ذی و جاہت بھی تھااور حسین وجیل بھی تھا، ایک ون اس نے اپنے آپ کوخوب اچھی طرح سنورا، بنایا، بہترین کی جہاں بھی تھا، ایک ون اس نے اپنے آپ کوخوب اچھی طرح سنورا، بنایا، بہترین کی جہزوں سے اپنے آپ کو آراستہ بیزاستہ کیا، اور خداکی نوازش سے حسین وخوبصورت بھی تھا۔

اس کے بعدا ہے ور بار میں رونق افروز ہوا،ادرا ہے آپ پروہ بھولے نہیں اس کے بعدا ہے ور بار میں رونق افروز ہوا،ادرا ہے آپ پروہ بھولے ہیں اس کی ایک با تدی اس بار ہاتھا،سب لوگ و کھے کراس کی تعریف کرنے گئے،اسٹے میں اس کی ایک با تدی آئی جب با ندی آئی تواس نے باندی کودیکھ کرمسکرایا اور بھراس کے بعد کہا کہ میں کی جب باندی آئی توان کے بواب میں فی البدیم ہو لی کے دو شعر کیے ہے۔

أَنْتَ نِعُمَ المَتَاعُ لَوُ كُنْتَ تَبُقَى غَيْرًا أَنْ لَا بَقَاءَ لِلْإِنْسَانِ عَيْرًا أَنْ لَا بَقَاءَ لِلْإِنْسَانِ

أَنُتَ خِلُوٌ مِّنَ الْعُيُوبِ وَ مِمَّا يَكُرَهُ النَّاسُ غَيُرَ أَنَّكَ فَان

جیب اشعار کے اس نے ،ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے کاش کدا گرآ ب باقی رہنے والے ہوتے تو آب بہت بی بہترین چیز تھے،
لیکن کیا کروں کہ کسی بھی انسان کو بقاو ووام ہے بی نہیں ،سب فٹا ہونے والے بیں ،آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے ،سار سان عیبوں سے آپ یاک بیں ، خالی بیں ، اور ان سب باتوں ہے بھی پاک بیں جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور برا بھھتے ہیں،لیکن ایک عیب ہے آپ کے اندر ، وہ یہ کہ آپ فائی ہیں )

دیکھے! اس باندی نے حقیقت کو مجھااور حقیقت کو اس کے سامنے بیان کردیا کہ
آپ میں بڑے کمالات وخوبیاں ہیں گریہ کیا کم عیب ہے کہ آپ مرجانے والے
ہیں، اگر باتی رہے تو واقعی عشق کے قابل تھے، دل دگانے کے قابل تھے، محبت کرنے
کے قابل تھے، تعلق کرنے کے قابل تھے، لیکن آپ کے اندرفنا کا ایک عیب ایسا ہے
جس نے ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا، بس یہ کہنا تھا کہ اس کے او پر بجیب کیفیت
طاری ہوگئی، اسکے بعد اس نے مجلس برخواست کردی، اور باندی کو اپنے کمرہ میں
بلایا، اور بلاکر کہا کہ تو نے میرے بارے میں یہ کیوں کہا؟ تو اس نے معذرت کی اور کہا
کو انعام بھی دیا اور کہا کہ میری آئی اس کو میں نے بیان کردیا، اس کے بعد اس نے اس
کو انعام بھی دیا اور کہا کہ میری آئکھیں تو نے کھول دیں۔ اس کے چندون کے بعد اس
کا انتقال ہوگیا، جوان ہی تھا جوانی ہی میں اس کی وفات ہوگئی۔

بتانایہ جا ہتا ہوں کہ یہ و نیاکیسی ہی خوبیوں کی مالک کیوں نہ ہو،لیکن اس کے اندریہ عیب تو ہے کیادل لگانا، جاندے اندریہ عیب تو ہے کی کہ یہ تو فناہونے والی ہے۔سورج سے کیادل لگانا، جاندے

کیادل نگانا، آسان سے کیادل نگانا، زمین سے کیادل نگانا، عورت سے کیادل الگانا، عورت سے کیادل الگانا۔ یو دل نگانے کے قابل نہیں، بلکدول سے نکالنے کے قابل ہیں، دل نگانے کے قابل اور محبت کرنے کے قابل تو صرف اللہ کی ذات ہے، جس کو کھی فنانہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جو 'اللہ سُنتَ جُمِعُ لِحَمِیعُ صِفَاتِ الْکَمَالِ" (ساری خوبیوں کا جامع) ہے۔

# دین سے دنیاطلی کاعبرت نا *ک انج*ام

امام غزائی نے احیاءالعلوم میں لکھا ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کی ایک مختص خدمت کیا کرتا تھا، وہ لوگوں ہے بیان کرتا تھا کہ جھے موی صفی اللہ نے یہ بات بتائی جمجی کہتا کہ مجھے مویٰ کلیم اللہ نے ،مویٰ تجی اللہ نے بی خبر دی ،اس طرح لوگوں کوسناسٹا کراس نے خوب مال و دولت جمع کرلی۔حضرت موکیٰ علیہ السلام نے ایک د فعداس کومفقود یا باءاورلوگوں ہے اس کے بارے میں یو چھنا شروع کیا مگراس کی سیجھ خبر ندملی ، پھرا جا نک ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں خنز ہر ( سور ) تھااورسور کے گلے میں کالی رسی بندھی ہوئی تھی۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس آنے والے سے اس شخص کے بارے میں یو حیصا جو بہت دنوں ے نظر نہیں آر ہاتھا کہ فلال کوتم جانتے ہوکہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اے حضرت! بیسور دہی شخص ہے، حضرت موکٰ علیہ السلام نے ائلّٰہ ہے سوال کیا کہ اے اللّٰہ اس کو ا پنی اصلی حالت پرلوٹا دے تا کہ بیں اس سے اس کے سنح ہوجانے کی وجہ دریافت كرلول؟ الله تعالى نے فرمايا ہے موئ اگرتم مجھے ان تمام ناموں سے يكارتے جن ہے آ دم ادران کے بعد کے انبیاء نے مجھ کو یکارا تب بھی میں بیدعا قبول نہ کرتا الیکن

میں اس کی وجہ بتادیتا ہوں کہ میں نے اس کوسنے کیوں کیا ہے؟ پھراللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میشخص دین کے ذریعہ دنیاطلب کرتا تھا۔ (احیاءالعلوم ار۱۲)

## متاع كى تفسيراورصاحب بنعباد كى تحقيق

اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ: "فالک مَتَاعُ الْعَیوْ قِ اللّهُ لُیّا"

(بیسب و بنوی زندگی کاسامان ہے) یہاں سامان کے لئے" متاع "کالفظآ یا ہے،
اور متاع حقیرت می چیز وسامان کو کہتے ہیں۔صاحب بن عبادایک بہت بڑے عالم و
ادیب گزرے چیں اپنے وقت میں مؤید الدولہ بن رکن الدولہ کے وزیر بھی تھے،
بڑے لغوی اور عربی زبان کے اویب تھے، ان کا واقعہ ہے کہ ایک باران کواس لفظ کی
شخصی کی ضرورت پوگئی۔انھوں نے سوچا کہ عربی زبان کی اصل کو معلوم کرنے
میماتوں میں جانا چاہئے، کیونکہ وہاں زبان اپنی اصلیت پرباقی رہتی ہے، برخلاف
شہروں کے کہ وہاں مختلف علاقوں کے لوگوں سے میل جول کی وجہ سے عربی زبان
ا نی اصلیت پرباقی نہیں ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ ہیں مختلف گاؤں دیہاتوں ہیں اس لفظ کے معنے جانے کے لئے گومتارہا، ایک جگہ دیکھا کہ ایک دیہاتی عربی لڑکا بیٹا ہے، میں اس کے پاس چلا گیا، اور اس کے بازو بیٹھ گیا، اور اس کے قریب ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جوز مین وغیرہ کیا، اور اس کے استعال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ استعمال کے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ استعمال کے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ استعمال کے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ استعمال کے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ استحمال کے ماں آئی تو اس لڑکے کی ماں آئی تو اس لڑکے میں ایک آبیا اور متاع اٹھایا اور بہاڑ پر چڑھ گیا) علامہ صاحب بن عمیاد کہتے ہیں کہ اس سے جھے اور متاع اٹھایا اور بہاڑ پر چڑھ گیا) علامہ صاحب بن عمیاد کہتے ہیں کہ اس سے جھے

سمجھ میں آیا کہ متاع کی کیا حقیقت ہے؟ اس اڑکے نے پوچھنے کے کبڑے کے لئے جوایک معمولی وحقیر چیز ہوتی ہے اور سجانے کے نبیل بلکہ چھپانے کے قابل ہوتی ہے اس کو متاع کہا۔ لبذا متاع کے معنے یہ ہوئے کہ جو چیز ضرورت کی ہو، مگر حقیر ہو، معمولی درجہ کی ہو، جیسے یو چھنے کا کپڑا، اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں۔

اللہ اکبر! قرآن کریم میں دنیا کے ساز وسامان کے لئے بیانفظ لاکر بیتایا گیا ہے کہ دنیا کا بید مال و دولت اگر چہ کہا کی ضرورت کے لئے ہے مگروہ دل لگانے اور شوکیس میں سجانے اور لوگوں کو و کھانے کے قابل نہیں ہے ۔ کیا کوئی پوچھنے کے کپڑے کوشوکیس میں سجاتا ہے؟ کیا کوئی اس کوول سے لگاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، ای طرح و نیا کو بھی مجھنا جا ہے۔

تقوى وطبهارت

اور

خوف وخشيت

بنو تقوی کے خوگر عادت پر بیز ڈالو تم نظراس پر رہے کہ اکرم " ب "عند الله انقاکم" (اکرال آبادی)

# تقوی کیے کہتے ہیں؟ حضرت عمر کا سوال

ایک مرتبہ حضرت عمری نے ابی بن کعب کی ہے ہو چھا کہ بتا و بتقوی کے کہتے ہیں؟ توانہوں نے عرض کیا کہ امیر المونین! کیا آپ کا گذر بھی ایے داستہ سے ہوا ہے؟ جو تک ہو،ادھرادھرکا نے دار جھاڑیاں ہوں، چلنا دشوار ہو؟ تو حضرت عمری نے نے فر مایا: ہاں ایک جگہ ہے گزر ہوا ہے، توانہوں نے بو چھا کہ آپ جب اس راستہ پر ہے گزر ہے تھے؟ حضرت عمری نے نے جواب دیا کہ میں استہ پر ہے گزر اتھا کہ اپنا وامن سمیٹ لیا تھا، اپنے آپ کو بچا کر بہت ہی احتیاط ہے گزر اتھا، تو حضرت ابی بن کعب کی نے فر مایا کہ: بس اس کا نام تقوی ہے، کیونکہ دنیا گزراتھا، تو حضرت ابی بن کعب کی نے فر مایا کہ: بس اسی کا نام تقوی ہے، کیونکہ دنیا آواز کھرار ہی ہے، کہیں گزراخ ہیں، بو کہیں کا نوں ہے گانوں کی آواز کھرار ہی ہے، کہیں گزر کے کا نے ہیں، بو کہیں کا نوں ہے گانوں کی روحانی کا نے ہیں، بیس سے نے کم کر چلنے کا نام تقوی ہے۔

. ( تفسیرابن کثیر:ارامه )

#### حضرت عمريظ كحرام سے احتياط

حضرت عمرضی الله عند مجھی کہی اپنی بیوی کو بیت المال کاعطر (مشک وعبر)
ویت ، دہ اس کوفر دخت کرتی تھیں ، ضرورت پراس کواپنے دانتوں ہے تو ڑتی تھیں ،
اور اس میں سے پچھ ہاتھوں پرلگ جاتا ، ایک دفعہ ایبا ،ی ہوا تو انھوں نے اپنے دو
پٹہ سے پوچھ لیا ،حضرت عمر گھر آئے تو فر مایا کہ بید کیا خوشبو ہے؟ ان کی زوجہ نے
واقعہ بتایا ، تو فر مایا کہ مسلمانوں کاعطراورتم نے اس کواستعال کرلیا؟ پھران کا دو پٹہ
اتارا اور یانی سے دھوتے جاتے اور سو تگتے جاتے ہے ، جب تک وہ خوشبور ہی ، برابر

اس کودھوتے رہے۔

### ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ؟

بعض بلکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم بڑی دعا کیں کرتے ہیں ، مگر برسبا برس ہو گئے ،قبول نہیں ہوتیں ،آخر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ؟ حدیث نے اس کاجواب وے دیا کے حرام غذااور حرام لباس اختیار کرنے والوں کی وعا قبول نہیں گی جاتی ، آج بهت <u>سته</u>مسلمان بلکه نمازی ، حاجی اور بژی بژی دینی خد مات میں لگھ ہوئے نوگ حرام سے بیچنے کا ہتمام نہیں کرتے ، پھر کیوں کر دعا قبول ہوگی؟ ایک بزرگ کہیں جارے تھے، راستہ میں ایک مخص نے نہایت اصرارے ان ے عرض کیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کرآ پ کھانا کھا تھیں ، ہزرگ نے اس کی درخواست یراس کے ساتھ کھانا کھالیا بھرآ گے چل بڑے ، یکھ دور جانے کے بعد وہ اپنے راستہ ے بھٹک گئے اور باوجودکوشش کےان کوراستہ کاعلم نہ ہوسکا۔ بار بارانٹدے دعاکی تکر د عاقبول نه ہوئی ، بڑے پریثان ہوئے جنگل کا بیابان راستہ، رات کا تاریک ماحول ،وحشت ناک سناٹا، مگرراہیں بندہیں، آخرکارایک اور بزرگ کاادھرے گذر ہوااور انہوں نے بتایا کہتم نے جو کھانا فلاں آ دمی کے ساتھ کھایا تھاوہ حرام تھا،اس لیے تمہاری وعا قبول نہیں ہور ہی ہے، پہلے اس کی تلافی استغفار کے ذریعیہ کرو، تو پھرراستہ کھول ویاجائے گا۔ جنانجہ ایساہی ہوا۔ الغرض وعاکی قبولیت کے ليحرام ہے بچالازم ہے۔ورنہ دعا قبول نہيں ہوتی۔

# حضرت ابوبكرفظ كيحرام سےاحتياط

حضرت سیدنا ابو بکرصدیق رضی الله عنه کاوافعه سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت کا ایک غلام تھا، وہ ایک دن کچھ کھا نالا یا، حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ کھالیا، پھرآپ کومعلوم ہوا کہ یے کھانا حرام ہے، کیونکہ غلام نے بتایا کہ وہ جاہلیت میں لوگوں کوغیب کی ہاتیں بتا تا تھا، یہ کھانا اس کے عوض میں ملانا ہے۔ حضرت صدیق اکبرنے فرمایا کہ تچھ برتف ہے؛ تو نے مجھے ہلاک کردیا۔ پھرآپ نے منہ میں ہاتھ ڈال کرتے کرنا چاہا، گرتے نہ ہوئی۔ لوگوں نے کہا پانی پینے ہے تے ہوگی۔آپ نے وائے اور تے کرتے جاتے ، یہاں ہوگی۔آپ نے کرتے جاتے ، یہاں کہ یورا کھانائکل آیا۔

لوگوں نے کہا کہ اس ایک لقمہ کے لیے آپ نے اتنی مشکل اٹھائی؟ فرمایا کہ اگر اس کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو بھی میں ضروراس کو نکالتا ، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صابی لیفڈ جاند کرنے ہائے سائے لیڈ جوہم حرام سے پلا ہووہ دوز خ کے زیادہ لائق ہے۔

(صفوة الصفوة: ١٦٥١م، حلية الاولياء: ارا٣، رياض النضرة: ٣ را١٨١)

# زکوۃ کے مال سے حضرت عمر ﷺ کا اجتناب

ایک واقعہ حضرت عمر ﷺ سے کتب صدیث میں آیا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ
دودھ پیا، اور اس کا مزہ کچھ بجیب معلوم ہوا، آپ نے دودھ لانے والے سے بوچھا
کہ بید دودھ کیسا اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جنگل میں گیاتھا، وہاں
ذکو ق کے اونٹ جرر ہے تھے ، بیددودھ انہی اونٹوں کا ہے، آپ نے بین کرفوراتے
کردیا، کیونکہ بیددودھ ذکو ق کے اونٹوں کا آپ کے لیے طلال ندتھا۔

(مؤطاما لك: ارو٢٩م، سنن بيهتي: ٧٥/١، شعب الإيمان: ٥٠٠٧)

اساعیل بن محد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن الخطاب ﷺ کی خدمت میں بحرین سے مشک وعنر آیا ، آپ نے کہا کہ واللہ میں جا ہتا ہوں کہ کوئی اچھی طرح تو لنے والی عورت ہو جواس مشک وعزر کوتو نے ، تا کہ میں اس کو سلمانوں کے درمیان تقسیم کروں ، بیان کرآپ کی زوجہ حضرت عائکہ بنت زید نے عرض کیا کہ مجھے اچھی طرح تو لنا آتا ہے ، دیجے میں تول دوں ، آپ نے فر مایا کہ بیس ، انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ فر مایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کیس اس سے تم کچھ لے لو، اس طرح کرتم اپنی گردن یو چھوا وراس کو بیالگ جائے۔

(کتاب الورع للا مام احمد: ۳۵، کتاب الزهد لا بن ابی عاصم: ۱۹۱۱)
حضرت عطاره کهتی بین که حضرت عمرضی الله عندا پی بیوی کو بیت المال کاعطر
(مشک وعنر) و یت ، وه اس کوفر وخت کرتی تھیں ، ضرورت براس کواپ دانتوں
سے تو ڈتی تھیں ، اور اس بیس سے بچھ ہاتوں پر لگ جاتا ، ایک وفعہ ایسا ہی ہوا تو
انہوں نے اپنے دو پٹہ سے پوچھ لیا ، حضرت عمر گھر آئے تو فر مایا کہ بید کیا خوشبو
ہے؟ ان کی زوجہ نے واقعہ بتایا، تو فر مایا کہ مسلمانوں کا عطراورتم نے اس کواستعال کر
لیا؟ پھران کا دو پٹہ تار الور پانی سے دھوتے جاتے اورسو تگتے جاتے تھے ، جب تک
وہ خوشبور بی ، برابراس کو دھوتے رہے۔

(الورع:٤٤-٣٨)

### حضرت علی ﷺ کاحرام سے پر ہیز

ہو تقیف کے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ عند نے کوفد کے ایک گاؤں '' عکمری'' کا گورنر بنایا ، وہ کہتے ہیں کدایک مرتبہ آپ نے مجھے تھم دیا کہ ظہر کی نماز میرے پاس پڑھو ، میں حاضر ہوا ، اور کس نے مجھے آپ تک جانے سے نہیں روکا ، آپ کے پاس پانی کا ایک کوزہ اور ایک پیالہ رکھا تھا ، آپ نے شیشہ کے برتن

ے ستو نکال کر پیا، وہ شخص کہتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین! کیا عراق ہیں اس طرح کیا جاتا ہے؟ جبکہ عراق میں کھانے کی بڑی فراوانی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ میں نے کنجوی کی وجہ ہے ایسانہیں کیا ہے، بلکہ میں پیٹ میں حلال چیز کے علاوہ کسی چیز کوداغل کرنا مکروہ مجھتا ہوں۔

(الورع:۵۵)

یہ واقعات بناتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نہ صرف حرام سے بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی کس قدراحتیا ط ہرتنے تھے اور اس کا ان حضرات کو کتنا اہتمام تھا۔

#### عمر بن عبدالعزيز رَحِيَهُ لِللِّهُ كَى احتياط

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے بیت المال کے عطر پر مقرد کردہ گرال عبداللہ بن راشد کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں بیت المال کا وہ عطر لا یا جوان ہے بل خلفاء کے لیے تیار کیا جاتا تھا، تو آپ نے اپنی ناک پر ہاتھ دکھ لیا ، اور فر مایا کہ عطر سے خوشہو ہی تو لی جاتی ہے ۔عبداللہ بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا ہے بات میں آپ کی طرف سے روایت کرسکتا ہوں ؟ تو آپ نے اچازت دی۔

(الورع: ٣٤)

### دس اہل علم کی حرام سے احتیاط

یشر بن حارث رخ نظر لاؤگر کہتے ہیں کہ معانی بن عمران فرماتے تھے کہ گزشتہ زمانے میں کہ معانی بن عمران فرماتے تھے کہ گزشتہ زمانے میں بہت بخت نظر رکھتے تھے ،ان کے بیٹ میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہوتی تھی جس کے بارے میں وہ

یہ نہ جانے ہوں کہ بیطال ہے ،اگر یہ بات معلوم نہ ہوتی تو پانی پر کفایت کر لیتے سے ، پھر حضرت بشرنے ان حضرات کے نام شار کئے ، وہ یہ تھے :ابراہیم بن ادہم ،سلیمان الخواص علی بن الفضیل ،ابومعا دیہ الاسود، بوسف بن اسباط ، وهیب بن الورد، حذیفہ الل جران میں ہے،اور داووطائی وغیرہ۔

(الورع: اروا)

### چراغ میں وارثین کاحق ہے

امام غزالی رخ نی گونڈی نے نقل کیا ہے کہ ایک ہزرگ ایک صاحب کے پاس حالت نزع میں بیٹھے ہوئے تھے،اسی اثناء میں ان صاحب کا انتقال ہو گیا،اور وہاں ایک چراغ جل رہا تھا،ان ہزرگ نے کہا کہ یہ چراغ بجھا وو، کیونکہ اس چراغ کے تبل میں اب اس میت کے وارثین کاحق ہوگیا ہے۔ یعنی اب ان کی اجازت کے بغیراس کا جانا ٹا اور اس سے استفادہ کرنا جا کرنہیں۔

(احياءالعلوم:٩٢/٢)

### سوئی کی وجہے مواخذہ

علامہ ذہبی رحمیۃ (دینے نے کتاب الکبائر میں لکھاہے کہ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ ان سے بوچھا گیا مروی ہے کہ ان سے بوچھا گیا کہ آئے ،ان سے بوچھا گیا کہ آ ہے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا مگر مجھے جنت سے روک دیا گیا ہے کوئکہ میں نے ایک سوئی کسی سے عاربیۃ لیا تھا، مگراس کو واپس نہیں کہا تھا۔

(الكيائر:١٢١)

### مال حرام کی سواری ہے اجتناب

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی رحمی (لازی اکابراولیاء میں سے بیں۔ وہ دبلی سے اپنے وطن کا ندهلوآنا چاہتے تھے۔ چنا نچا ایک بہلی (گاڑی) کرا یہ برلی اور چل پڑے، راستہ میں بہلی والے سے گفتگو فرمانے گئے، گفتگو کے درمیان گاڑی بان نے بتایا کہ یہ گاڑی ایک ریڈی کی ہے، میں کرایہ پراس کو چلاتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت پیشاب کے بہانہ گاڑی سے اُتر گئے، پیشاب کیااور بہلی والے سے کہا کہ بیٹھ کرٹا تکمیں شل ہوگئ ہیں، ذرا چلنا چاہتا ہوں، تم گاڑی لے کرچلو، میں پیدل چاہتا ہوں۔ تم گاڑی کے حضرت اب بیٹھ چاہا ہوں۔ کانی دور جانے کے بعد گاڑی بان نے عرض کیا کہ حضرت اب بیٹھ چاہیا ہوں۔ کانی دور جانے کے بعد گاڑی بان نے عرض کیا کہ حضرت اب بیٹھ جائے۔ حضرت نے بھرٹال ویا۔ آخر کاروہ گاڑی بان مجھ گیااور کہا کہ آپ ریڈی کی گاڑی پر بیٹھ نائیس چاہتے ہیں۔ حضرت نے اسکوکا ندهلہ لاکراس کی مزووری دیری، گاڑی پر بیٹھ نائیس چاہتے ہیں۔ حضرت نے اسکوکا ندهلہ لاکراس کی مزووری دیری، گاڑی پر بیٹھ نائیس چاہتے ہیں۔ حضرت نے اسکوکا ندهلہ لاکراس کی مزووری دیری، گاڑی پر بیٹھ نائیس چاہتے ہیں۔ حضرت نے اسکوکا ندهلہ لاکراس کی مزووری دیری، گاڑی پوراداستہ پیدل ہی تشریف لائے۔

(ارواح علافه:۲۱۳)

یہ تمام واقعات نہایت عبرت انگیز اور ہماری آ تکھیں کھولنے والے ہیں ، جن میں اکابرین کا علال وحرام کےسلسلہ میں غایت تقوی اور انتہائی احتیاط طاہر ہوتا ہے۔

## ایک طالب علم کا تفوی

ایک طالب علم کا قصہ سناتا ہوں، ایک جگہ پر ایک مسجد میں ایک طالب علم رہتا تھا،اس علاقہ میں کوئی حادثہ ہو گیا،رات کا وقت تھا، تو ایک عورت اس مسجد میں تھس آئی، وہاں اس عورت نے دیکھا کہ ایک نو جوان مولوی صاحب ایک کونے

میں مطانعہ میں مصروف ہیں ،اس عورت نے آ کران ہے کہا کہ حالات یا ہر بہت خراب ہیں،امن دامان نہیں ہے،اب میں اپنے مقام پر جانہیں عمتی،اس لئے اب میں یہاں رات گذار نے آئی ہوں، اس لئے رات یہاں گزارنے کی اجازت دیجئے۔اب وہ کیسے انکار کر سکتے تھے،اجازت دے دی،اب وہ عورت ادھرکو بیٹھ گئی، دوسری طرف بیمولا نامطالعہ میں مصروف ہو گئے اور ان کے سامنے ایک جراغ جل ر ہاتھا، وہ طالب علم درمیانِ مطالعہ اپنی انگلی کو چراغ میں داخل کرتے اور نکالتے ، پھر کچھ دیر مطالعہ کرتے ،اور پھراپی انگلی کو جراغ میں داخل کرتے اور نکا لتے ، دوسری طرف به عورت اس منظر کود کیورن تھی ، کہیں یا گل تونہیں ہوگیا کہ اپنے آپ کو جلار ہاہے،آ خرکیا قصہ ہے؟ یہاں تک کہرات ختم ہوکر جب صبح ہوئی ،تو وہ طالب علم معد کے باہر گئے ، حالات کامشاہرہ کر کے آئے ،ادر اس عورت ہے کہا کہا ہے نماز کا وفت ہونے والا ہے، نمازی آنے والے ہیں،اس طرح اب تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں کہ لوگوں میں بدگمانی ہوگی، اب ہاہر کا راستہ صاف ہوگیا، آؤتم کو ہاہر تک چھوڑآ ؤں،اس نے کہاجب راستہ صاف ہے تو جانے میں کو کی حرج نہیں،لیکن جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب جا ہتی ہوں۔

سوال یہ کہ رات بھر آپ اپنی انگی کوجلانے کی کوشش کیوں کرتے رہے،اس راز کو جب آپ بتا کیں گے، تب میں بہاں سے جاؤں گی،انھوں نے کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے،اس نے کہا جب تک آپ اس راز کوئیس بتا کیں گے، میں بہاں سے جائے کی نہیں ،انھوں نے کہا کہ بات دراصل یہ کہتم جب یہاں آ کیں تو میرے دل میں نفسانی خواہشات ابھر نے گئے،اور مجھے بے چین کرتے لگے، میں نے فورا اپنے دل کو کہا کہ اگر تو براکام کرے گا، تو تجھے جہنم میں جانا پڑے گا،اس سے بہلے دنیا کی آگ کا مزہ چھار ہا تھا،اور اپنے بہلے دنیا کی آگ کا مزہ چھار ہا تھا،اور اپنے بہلے دنیا کی آگ کا مزہ چھار ہا تھا،اور اپنے

نفس کو کہدر ہاتھا کہ اگر تجھ میں اس کو برداشت کرنے کی طافت ہو، تو پھر آگے دیکھا جائے گا ، غرض جب بھی میرانفس گناہ کا نقاضا کرتا ، تو میں اپنے نفس کو آگ کا مزہ چکھا تا تھا، اس طرح یوری رات گذری۔

غور کریں کہ یہ ہے تقوی کی زندگی ،اس طرح اپنے آپ کولذات اور خواہشات ہے بچانا جائے۔

# خوف الهي ڪتني فيمتي چيز ہے؟

امام شافعی رحمۃ الله علیہ کاوا قدے کہ باوشاہ ہارون رشید کاور بارتھا، اس کی مجلس میں مذاکرہ ہور ہاتھا، اور بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے، امام شافعی اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، لیکن بڑے شوق کے ساتھ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے، ہارون دشید نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ جو بڑے علماء ہو، بڑے بڑے مشاکخ ہو، قران وحدیث کا علم رکھتے ہو، میر ہارے میں بناؤ کہ میں جنت میں جاؤں گایا دوز خ میں جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا: اس کا جواب ہم کیے وے سکتے ہیں؟ قرآن سے مسئلہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں بنا گئے ، ہاں احکام بنائے جاسکتے ہیں، زندگی میں انسان کو کس رنگ سے کس ڈھنگ سے رہنا جا ہے، الله عالم بنائ تھا لے کس چیز ہے راضی ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے، یہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن سے سرائل کہ ایک آ دی جنت میں جائے گایا ووز خ میں جائے گا؟ یہ تو غیب کی بات سے بہان کہ بارے میں قرآن وحدیث کا جانے والاغیب کی بات کیسے بیان ہے، کسی انسان کے بارے میں قرآن وحدیث کا جانے والاغیب کی بات کیسے بیان کے کسی آ

ا مام شافعی جوابھی نوعمر تھے، انھوں نے عرض کیا کہ حضور! اگر اجازت ہوتو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں ، بادشاہ نے کہا کہ ضرور دیجئے ، انٹد تعالے نے امام

شافعی کو بڑی بصیرت اور فراست سے نواز اتھا، امام شافعی نے کہا کہ حضور! آپ نو سوال كرنے والے بيں اور ميں جواب دينے والا بول ،آپ او ير بيٹھے بيں اور ميں نيے بيفا موں، يه كيم موسكما ب؟ اس كے آب نيے اتر آئے اور مجھ اوير بنھاد ہیجئے ۔ ( بیاولیاءاللہ جوہوتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، باد شاہ ہوتو کیا ہوا؟ اس کئے کہ جواللہ اکبر کی رہ دن رات لگا تا ہو، ہروفت اس کی زبان پراللہ! کبر کا نعرہ ہواور دل میں اس حقیقت کو جمالیا ہو کہ اللہ ہے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ کسی کو بڑا سمجھ ہی نہیں سکتا )ا مام شافعی کینے لگے کہ آپ سائل ہیں اور میں مجیب ہوں ، جواب دینے والے کا مقام او نیجا ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا مقام چھوٹا ہوتا ہے،اس لئے آپ کو بنچے ہونا جا ہے ، بادشاہ نے اس چھوٹے سے بیچے کی بیر تفتگوسی اور کہا کہ اس بچے کوادیر بٹھاد واور ہمارے لئے نیچے انتظام کردو،امام شافعی کواویر تخت پر بٹھادیا ا گیااور با دشاہ نیجے اتر گیا، امام شافعی نے کہا کداب آپ اپناسوال پیش کریں؟ جب سوال پیش کیا توامام شافعی نے کہا کہ میں ایک سوال آب ہے کرتا ہوں، آب بتائیں کہ کیازندگی ہی مجھی ایسا ہواہے کہ انٹد کے خوف ہے آپ گنا ہوں ہے نئے گئے ہوں،اوروہاں گناہ کرنے ہے کوئی چیز مانع بھی نہیں رہی ہو،جو جی جاہے آپ کرسکتے ہوں ،کیکن محض اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ کو جیموڑ دیا ہو جمیں الی نوبت آب کوآئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ بال بسا اوقات ہوا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی ،کوئی دیکھنے والا تک نہیں تھا ،کیکن اس کے باوجوو میں نے گنا ہوں ہےا ہے آپ کو بچایا ہے کہ کوئی تو مجھکونہیں دیکھے رہا ہے،کیکن اللہ مجھ کو دیکھے ر ہاہے۔اس برامام شافعی نے فرمایا کداب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آب ان شاء الله جنتی ہیں ، لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بات کس بنیاد پر فر مار ہے

بین اوراس کی کیاولیل ہے؟ امام شافعی نے بھی آیت تلاوت کی: ﴿ وَاَمَّا مَنُ خَافَ مُفَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْمُحَنَّةَ هِى الْمَاوٰى ﴾ جوآ دمی الله کے خوف سے ڈر گیا اور الله کے خوف کی وجہ سے گنا ہوں سے نیج گیا تو جنت بیس اس کا شھکا نہ بنا دیا جا تا ہے۔ امام شافعی نے کہا: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آ ب ان شاء اللہ جنتی ہیں۔

معلوم ہوا بھا ئيو!اللّٰہ كاخوف اتنى فيتى چيز ہے،اتنى بھارى چيزاورعظيم الشان چيز ہے كہ جس آ دى كے دل ميں اللّٰہ كاخوف آ جا تا ہے،اللّٰہ تعالى اس كے لئے جنت كافيصلہ لكھ ديتے ہيں۔

#### الله ك نبي صَلَىٰ لَاللَّهُ لِلْهُ وَلِيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَا خُوفَ آخرت

صدیت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ صلی رفعہ کوشد یہ کوشد یہ جوک گی، اور کھانے کے لئے کچھ میں موجو وہیں تھا، آپ گھر کے باہر تشریف لائے، دیکھا تو ایک طرف صدیق اکبر نظر آئے، دو پہر کی شدید گری کا وقت تھا، آپ نے ان سے پوچھا: ''اے ابو بھرا ایسے وقت کیوں باہر آگئے؟'' تو انہوں نے کہا کہ بارسول اللہ! مجول کی شدت نے باہر نگلنے پر مجبور کیا، اس لئے باہر نگل آیا۔ حضور صلی رفعہ بیرک کی شدت نے باہر نگلنے پر مجبور کیا، اس لئے باہر نگل آیا۔ حضور صلی رفعہ بیرک نے ذر مایا کہ مجھے بھی مجول نے ہی مجبور کیا؛ اس لئے میں بھی باہر نگل آیا ہوں، دونوں حضرات کھے بھی مجول نے ہی مجبور کیا؛ اس لئے میں بھی باہر نگل آیا ہوں، دونوں حضرات کھی آگے بر سے تو حضرت عمر بن خطاب میں بھی باہر نگل آیا ہوں، دونوں حضرات بھی آگے بر سے تو حضرت عمر بن خطاب شکرت نے ،ان سے بو چھا کہ اس وقت باہر کیوں؟ تو انکا بھی وہی عذر کہ بھوک کی شدت نے مجبور کیا۔

حضور صَلَىٰ لِلْمَعْلِيدِ كِينِهُم نَے فرما يا كہ چلوا بوالہينم كے باغ ميں چليں گے، يہ ايك صحابی تنے، ان كامدينہ كے اندر برا اباغ تقا، حضور صَلَىٰ لِالْمَعْلِيدِ كِينِهُم وہاں

تشریف کے گئے ،اس وقت ابوالہیٹم وہاں موجود نہیں تھے ،ان کی بیوی موجود تھیں ،انھوں نے حضور صابی لافیعلیہ کرنے کم کودیکھا تووہ خوش ہوگئیں، جا در بچھائیں ،اس کے بعد کھانے کے لئے انگوروغیرہ لا کررکھدیا ،حضور اور صحابہ نوش فرمار ہے تھے،اتنے میں حصرت ابوالہیٹم بھی آ گئے،آپ کود کی کربہت خوش ہوئے، ان کی تو عید ہوگئی، ان کے یاس ایک بمری موجودتھی، اس کوجلدی سے ذبح کیا، اور اس کو بھونا، بیوی کو تھم دیا کہ روٹی ایکاؤ،گرم گرم روٹیاں ایکادی منگئیں،سالن بھی تیار ہوگیا ، لاکرحضور کے سامنے رکھ دیا ،حضور نے بھی کھایا اور دیگراصحاب نے بھی کھایا فراغت کے بعدحضور نے رونا شروع کردیا حضور صکی لاد چلپوکیسلم کود کھھ کرسب کورونا آ گیااورایک کبرام سانچ گیا کمیکن کسی کو پچینیس پیته که کیوں رویا جار با ہے؟ اللہ کے نبی کے رونے کود کھے کرسب کورونا آگیا ، ابو بکر ﷺ نے آپ ہے یو چھا کہ: یا نبی اللہ! آپ کیول رورہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ: ابو بکر! جوابھی ہم نے کھانا کھایا ہے، قیامت کے میدان میں ان میں سے ایک ایک چیز کا ہمیں جواب و بینا ہے؛ اس کئے رور ہاہوں۔

(Tr:327)

ہمارا حال تو یہ ہے کہ صبح کھارہے ہیں، شام کھارہے ہیں، تین تین تین وفت کھارہے ہیں، تین تین تین وفت کھارہے ہیں، اس کے علاوہ بھی مجھی کی، مجھی جائے ،اس کے باوجود ہمارے دلوں ہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، جب اللہ کے نبی رور وکریہ آخری جملہ ادا کررہے تضافو سب کے دل میں مجیب کیفیت طاری ہوگئی۔

تقوى كي عمده تعريف

حضرت مرشدي مولانا برارالحق صاحب رحمة لايذي ايك مرتبه بنكلورتشريف

جمائیوا بے بردی عمدہ مثال ہے اس کوذ بمن نشین کرلوء اور سمجھوکہ جس نے اپنی نگا ہوں کی حفاظت کرلی، وہ کامیاب ہے ، ایک حدیث میں آپنے فرمایا: (اَلنَّظُرُ سَهُمَّ مِنُ سِهَامِ اِلْلِیْسَ مَسُمُومٌ) ( نظر شیطان کا زہر بلا تیرہے ) جونظر کی حفاظت کرتا ہے ، تو عبادت میں حلاوت آتی ہے ، اللا دب المفرد میں امام بخاریؒ نے لکھا ہے کہ نفول نظر سے بھی بچنا عیاجے ، میں کہتا ہوں جب نفول نظر سے بھی بچنا چاہئے ، میں کہتا ہوں جب نفول نظر سے بھی بچنا چاہئے تو نظر بدسے بچنا بدرجہ اولی ضروری ہے۔

#### سيداحد شهيدبريلوى رغيئ لايذنا

میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جوعبرت انگیز ہے،اور یہ واقعہ میں نے حضرت مولا نا ابوالحن علی ندوی رخمۃ اللہ علیہ سے ایک وعظ میں سناہے،اور بیدواقعہ ہے۔ حضرت مولا نا ابوالحن علی ندوی رخمۃ اللہ علیہ سے ایک وعظ میں سناہے،اور بیدواقعہ ہے۔حضرت سیداحمرشہید ہر بلویؒ ہندوستان کے ایک مشہور ہزرگ اور ہڑے اللہ والے تھے،اور انھول نے ہندوستان کے اندر حضرت

شاہ عبدالعزیز رقر بھر لین کے فتوی پر جہاد کی مہم کا آغاز کیا تھا، انہی جہادی مہموں کا بھیجہ ہے کہ آگے چل کر پہلک آزاد ہوا، اورا گرچہ بظا ہر بیتح یکات تاکام ہوئیں، گر در حقیقت بعد کی تمام تح یکات کے بہی تح یکات بیش خیر تھیں، اگریزوں کے بہاں سے بھاگئے کا ذر بعہ ان بی علاء کرام کا طفیل ہے، بعض جابل کہتے ہیں کہ صوفیاء نے جہادئیں کیا، حضرت سیداحمہ ہر بلوی ترکز الالڈ ایک نائے نازصونی ہونے کے ساتھ مایہ ناز مجابد بھی تھے، انھوں نے سب سے پہلے آزادی کی جگ لڑی ہے، مطرت شاہ عبدالعزیز ترکزی لالڈ کی جہاد کی مہموں پر گئے، بلکہ وہ سپ سالار بھی تھے اوراک کے اندران کی شہادت واقع ہوئی، بعض جابلوں نے صوفیاء سرام کے بارے بیل یہ بات بھیلار کھی ہے کہ صوفیاء صرف جو ہوتو صوفیاء کرام کے بارے بیل یہ بات بھیلار کھی ہے کہ صوفیاء صرف جو ہوتو صوفیاء کرام کے بارے بیل یہ بات بھیلار کھی ہے کہ صوفیاء صرف جو ہوتو صوفیاء کرام کے کارناموں کود کھو، اور یہ کتنا ہزا صوفی ہے، جن کا نام سیدا حد شہید پر بلوگ ہے، جو کی رناموں کود کھو، اور یہ کتنا ہزا صوفی ہے، جن کا نام سیدا حد شہید پر بلوگ ہے، جو سب سے پہلے جہاد کی مہم کا آغاز کرنے والا تھا۔

الغرض سيداحمد شهيد رحم ن لاين ايك جباد كي مهم پر گئے، پنجاب كا علاقہ تھا، وہاں پر پنجا بي عورتيں باہر آتی اور جاتی تھيں، گھو منے اور پھر نے آتی تھيں، بازاروں ميں ہجی آتی جاتی تھيں، ايسے علاقہ ميں حضرت كا اور تمام بجابدين كا قيام تھا، ايك دن ايك پنجا بي آدى حضرت كي خدمت ميں آيا اور كہا كہ مولانا! ميں ايك بات ہو چھنے آيا ہوں كہ آپ ان اندھوں كوليكر يباں كيوں آئے ہيں؟ اور كيابستی كے لوگوں ميں آپ كوكو كي صحت مندلوگ نہيں ملے كہ آپ اندھوں كوليكر آگئے؟ آپ تو سيجھ د كھتے ہی نہيں، ان كا كيا كام ہوئے نظر آتے ہيں، مگرا ہے سارے بيان تو كوئي اندھانہيں ہے، سب آنكھ دالے ہيں، ہوے حضرت نے كہا كہ ميرے ياس تو كوئي اندھانہيں ہے، سب آنكھ دالے ہيں،

ا چھی طرح دیکھتے ہیں ، پھر یو جھا کہتم نے کیسے بھھالیا کہ بیہ سب اندھے ہیں؟ اس نے کہا: میں ان سب کواندھااس لئے کہدر ہاہوں کہ میں ویجھتا ہوں کہ ہماری عورتیں یہاں آتی اور جاتی ہیں ،بازاروں میں بھی گھونتی پھرتی ہیں،حسین وجمیل ہیں،کیکن آ بے کے ساتھیوں میں کا کوئی ایک آ دمی بھی کسی عورت پر نگاہ نہیں ڈ التاءان کو آ نکھاُ تھا كرنبيں ديكھا،اس ہے ميں نے مجھا كەبيەب اندھے ہوں گے،حسن و جمال كاكيا نظارہ کریں گے،حضرت سیداحمہ شہید ؒ نے فر مایا کہ بھائی!تم نے سیجے ویکھا،اس لئے کہ ہمارا کوئی آ دمی کسی عورت کونگاہ اٹھا کرنہیں دیجھتا، اس لئے کہ ہمارے قرآن کا تَكُم بِ: ﴿ قُلُ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّو ا مِنْ اَبْصَادِهِمْ ﴾ (ترجمه: ال في اآپ مومنوں سے تہدیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیجا رکھا کریں ) پیعفت اور یا کدامنی کا تقاضاہے، ہمارے مدمجاہدین کسی عورت پرنگاہ نہیں ڈالتے ، وہ مخص کہنے لگا کہ میں نے توان كواندها بمجهليا تقاء دراصل مين بى اندها تفااور آج آپ نے مجھے بينا بناديا۔ حضرات! جوقر آن نه پرهتا ہووہ سب سے برااندھا ہے، جوحد پیشہ نه پر هتا ہو دہ سب سے بڑاا ندھا ہے، یہا ندھے نہیں ہیں ،جو نیچے دیکھ رہے ہیں ، دہ تو اللہ کے حکم کود کھورہے ہیں۔

#### أيك عاشق كاخوف خداسة رونا

ایک بارظیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک شخص کو ویکھا جس نے بہت لمبا سجدہ کیا، جب اس نے سرائھا یا تو اس کے سجدے کی جگہ آنسوؤں کی وجہ سے بھیگ ہوئی تھی ، خلیفہ نے ایک آ دمی کو وہاں گرانی کرنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ جب بی فارغ ہوجائے تو میرے بیاس لا نا، تا کہ اس کی عقل کا امتحان کروں ۔ الغرض جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو بادشاہ کے سامنے لا یا گیا ، بادشاہ نے کہا کہ میں نے تھے ہے ایک

### قيامت ت*ڪ نبين بنسون گا-وراد عج*ل

ابن ابی الدنیا نے بیبھی جرت ناک واقعد تکھا ہے کہ ابو عمر کہتے ہیں کہ میں وراد مجلی کو یکھا کرتا تھا کہ وہ معجد میں سرکورو مال ہے ڈھک کرتے اور ایک کونے میں کھڑے ہوکر مسلسل نماز ہڑھتے ، دعاء کرتے اور روتے رہتے ، بھر معجد سے نکلتے اور ظہر میں آتے اور اسی طرح نماز ودعاء اور بکاء میں گئے رہتے ، بیبال تک کہ عشاء ہو جاتی ، بھر معجد سے نکلتے ، نہ کس سے بات چیت کرتے اور نہ کس کے بیاس ہیٹھتے ۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان کے محلّمہ کے ایک آ دی سے ان کے بارے میں بو چھا تو اس نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس کے بارے میں بو چھا تو وراد مجلی ہیں جضول نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ جب تک اللہ کو قیامت میں و کھے نہیں وراد مجلی ہیں جضول نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ جب تک اللہ کو قیامت میں و کھے نہیں اللہ کے اس وقت تک نہیں بنسوں گا۔

(الرقة والبيكاء:١٩٢)

#### ابوما لک رعن (من بوری رات روتے رہے

حفرت ما لک بن سینم رغی الفی کہتے ہیں کہ جھے ہے حضرت تکم بن اوح نے میر ہے والد ابو ما لک کے بارے میں کہا کہ ایک رات آپ کے والد اول ہے آثر تک روتے ہی رہ جس میں نہ کوئی مجدہ کیا نہ رکوع کیا ، جب جسج ہوئی تو ہم نے کہا کہ ابو ما لک ! پوری رات میں نہ کوئی مجدہ کیا نہ رکوع کیا ، جب جسج ہوئی تو ہم نے کہا اور کہا کہ: اگر تلوقات یہ جان لیس کہ کل وہ کس چیز کا سامنا کرنے والے ہیں تو کسی عیش کی چیز میں ان کولذت نہ طے ، خدا کی شم امیں نے جب رات کو، اس کی ہولنا کی اور اس کی تاریکی کہولنا کی اور اس کی تاریکی کی شدت و ہولنا کی یا وا گئی ، جہاں ہر نفس اپ تا ہی کی شدت و ہولنا کی یا وا گئی ، جہاں ہر نفس اپ تا ہی کی شدت و ہولنا کی یا وا گئی ، جہاں ہر نفس اپ تا ہیں مشغول ہوگا ، نہ کوئی باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کہوکام آئے گا اور نہ بیٹا اپ کے کہوکام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کہوکام آئے گا ۔ یہ کہر وہ بے ہوش ہو گئے اور مسلسل کا نیختے رہے ، پھر جب بیٹر جو اتو ان کوا تھا کہ لے گئے ۔ (الرقة والرکاء : ۲۰ اس کا

الله دالوں کے بیروا قعات بتار ہے ہیں کہ ان حضرات کو اللہ کا کس قدر خوف تھا اور آخرت کی کس قدر فکر تھی جس کی وجہ ہے رات رات بھروہ بے چین رہتے اور روتے ادر گڑ گڑ ایا کرتے تھے۔

#### الله کے خوف سے ایک پیتر کارونا

ایک مرتبہ حضرت موی النظمانی اللہ ہے ملاقات کے لئے جارے تھے، ایک جگہان کو پھر ہے رہے ہے، ایک جگہان کو پھر ہے رہ جگہان کو پھر ہے رونے کی آواز آئی، تواس ہے پوچھا کہتو کیوں رور ہاہے؟ پھر کہنے نگا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں اللہ تعالے مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال ویں، میں کہتا ہوں کہاس بھرکو یہ خدشہ اس لئے ہوا ہوگا کہ قرآن میں ہے:

﴿ وَقُولُ دُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ ﴾ (تحريم) (كَجَبْم كاليَدُهُن السَّان اور پھر ہے)لبذا اس نے کہا کہ نہیں ایبانو نہیں کہ اللہ تعالے جھکو بھی جہتم میں ڈ الدیں ،اگر میں بھی ان جہنمی پقروں میں رہا ،تو میرا حشر بھی برا ہوگا ،اس بات کو باد کرکے میں رور ہا ہوں ،اور کہنے نگا کہ آپ اللہ کے پیغیبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ ہے ملا قات ومناجات کے لئے جارہے ہیں ،آپ میرے نق میں سفارش کرد بیجئے۔ حضرت موی الظفیٰ نے اسے سلی دی اور کہا کہ میں اسوفت اللہ کے در بار میں جار ما ہوں ،اللہ ہے دعاء کر کے تیری بخشش کرا دوں گا،حضرت موی النفیق کو وطور یر بہنچے، اللہ ہے یا تیں کرنے لگے، ان باتوں کے درمیان حضرت موی الظفالا اس پھر کو بھول گئے، اب دیکھئے اللہ کی رحمت ادر اس پر قربان جائے کہ جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے کہا کہ موسی! تم اس پھر کو بھول گئے؟ کیاتم نے اس سے سفارش کاوعدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت مویٰ النظامیٰ نے عرض کیا کہا ہے اللہ! واقعی میں بھول گیا، آب سب کھھ جانتے ہیں ،اللہ تعالے نے کہا کہ جاؤ ،اس سے کہد وکہ ہم نے اس کی مغفرت کردی اوراس کو بخش دیا ،اور و بگریتقروں کے ساتھواس کوجہنم میں داخل نہیں كرول كا،حضرت موى القليل خوشى خوشى والس آئ ،اس كوخوشخرى سنادى اور يل کئے ، پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت موی الفلی کو کو وطور پر جانا تھا،ای راستہ ہے جارے تنے، دیکھا کہ وہ پھر پھر بھی رور ہاہے، کہنے لگے کہ میں نے تو تجھکو خوشخبری سنا دی تھی اور اللّٰہ کا پیغام بتایا تھا کہ اللّٰہ مجھکو جہنم میں داخل نہیں کر بیگا، پھراب رونے کی كيابات ہے؟ كہنےلگا كەاب موى! أس وقت الله كے خوف وڈركي وجہ سے رور ماتھا اوراب الله كي محبت ميں رور ما ہوں ، كه جس خدانے مجھے اليي نعمت عطاء كى كيااس كى محبت میں مجھے کیوں رونانہیں جا ہے؟

الله اکبرا ہم کتنی نعتیں کھاتے ہیں، لیکن کیا الله کی محبت دلوں میں سائی ہے؟ الله کے تحمیت دلوں میں سائی ہے؟ الله کے تقم کے مطابق زندگی گزار نے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا؟ جانوراللہ سے ڈریں اور پھر میں اللہ کا خوف ہو، لیکن انسان بے خوف ہوکرزندگی گذاریں؟ ممں قدر تعجب کی بات ہے۔

بھائیو! آج ہماری نمازوں کی کیاحالت ہے؟ کتے لوگ ہیں جو بنے وقتہ نمازتک نہیں پڑھتے ، کتے لوگ ہیں جو بنے وقتہ نمازتک نہیں پڑھتے ، ایک جانور کوخدا کے ڈر کی وجہ سے پریشانی لاحق ہورہ ہے ، اوروہ چلا تا ہے ، جس کا اثر یہ کہ آ دی سونیں پار ہا ہے ، ہم جانوروں کے بارے ہیں سوچتے ہیں کہ یوں ہی چلاتے ہو نگے نہیں بلکہ کمجھی بیات ہم جانوروں نے دروتے ہیں ، کمجھی بیہ ہم کواحساس دلانے اور ہمارے شعور کو بیرار کرنے کے لئے روتے ہیں ، چونکہ ان کی بات ہم کو بجھ میں نہیں آتی ، اس لئے ہم سنی کوان نی کرد ہے ہیں ۔

#### جہنم کےخوف سے ایک صحابی کے آنسو!

حضرت عبدالله بن رواحداً یک دفعه بنی بیوی کے گود میں سرر کھے ہوئے لیٹے سے اچا تک رو پڑے بید کی کران کی بیوی بھی رو نے گئی حضرت عبدالله بن رواحہ فی بیوی بھی رو نے گئی حضرت عبدالله بن رواحہ فی بیوی بھی رد پڑی نے بچا کہ تم کیوں رور بی ہو بیوی نے کہا کہ آپ کارونا دیکھ کر میں بھی رد پڑی حضرت عبدالله بن رواحہ نے فرمایا بھے بیآ بت یاد آگئی وان منگم إلا وار دھا" مسلم حضرت عبدالله بیا کہ نتم میں ہے کوئی ایسانیس جس کا گذر جہنم کی جس کا مطلب بیا ہے کہ الله نے فرمایا کہ نتم میں ہے کوئی ایسانیس جس کا گذر جہنم کی طرف سے نہو۔ اب میں نہیں جانتا کہ میں جہنم سے نجات یاوں گایا نہیں اس لیے میں رور ماہوں۔

(تفبيرا بن كثر۳/۲۳۱)

الله كورونا بهت بسندہے

مولانا رومی رحمہ الیذی نے ایک بزرگ کی حکایت تکھی ہے کہ وہ عاجت مندوں کو بھی مایوں نہ کرتے اور ہرسائل کی ضرورت یوری کرتے اورا پنے یاس ہوتا تو دیدیتے اورا گرنہ ہوتا تو کسی سے قرض کیکر دیدیتے ،اس طرح ان ہزرگ کے ذمہ بہت ہےلوگوں کا قرض ہوگیا اورا بیک دن سار ہے قرض خواہ آپس میں مشور ہ کر کے آب کے باس جمع ہو گئے اور عرض کیا کہ آج ہم آب ہے اپناا پنا قرض وصول کرنے آئے ہیں، اور جب تک آپ دیں گے نہیں، ہم یہاں سے واپس ند ہول گے،ان بزرگ نے فرمایا کہ آپ حضرات تشریف تھیں ،اللہ تعالیٰ دیں گے ،تو میں دیدوں گا سارے قرض خواہ بیٹے گئے اور انتظار کرنے لگے ، اس درمیان باہر سڑک کی طرف ے آوازمحسوں ہوئی ، بزرگ نے خادم سے معلوم کیا کہ کیا آواز ہے؟ خاوم نے بتایا کہ ایک بچہ ہے جوحلوا چچ رہاہے بغر مایا کہ بھائی اس کو بلاؤ اور ان مہمانوں کی خاطر واری کرو۔خادم نے اس بچے کو بلایا اور معلوم کیا کہ حلوا کتنا ہے اور کتنے کا ہے؟ اور پھر ان بزرگ کواس کی اطلاع کی ،انہوں نے اس بچہ سے فر مایا کہ سمار احلوا تول دو،ادر ان سب کو کھلا دو،اورتم بھی کھاؤ، چنانجے اس بچہ نے حلوا تو لا اورسب کو کھلا ویا، جب سب کھا چکے تو اس بچہ نے حلوے کی قبت مانگی ،ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر یمیے ہوتے تو بہلوگ بہاں کیوں بیٹھے ہوتے؟ بہلوگ ای لیے بہاں بیٹھے ہیں کہ ہمارے یاس بیسے نہیں ہیں تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاءا گراللہ نے دیا تو تحقیے بھی دیدیں گے، یہ س کروہ بچیز ورز ور ہےرونے نگااور کہا کہ میری ماں مجھے مارے گی اگر میں ہیے کیکر نہ جاؤل

ابھی مدیا تمیں ہور ہی تھیں کہ کسی نے ان بزرگ کے دروازے بردستک دی، خادم نے ویکھا توایک صاحب ہیں،جوایئے ہاتھ میں ایک تفیلی لیے کھڑے ہیں اور فرماتے میں کہ حضرت کے لیے میتحفہ لایا ہوں ،اس کوآ یہ تک پہنچادو، خادم اس کو لے آیا ،اور حضرت کی خدمت میں چیش کر دیا ، آپ نے فر مایا کہ اس کو کھولواور دیکھو کہ کیا ہے؟ جب دیکھا تو اس میں اشرفیاں تھیں ، فرمایا کہ اللہ نے ان قرض خوا ہوں کے لیے بھیج دی ہیں ، ان کو گن گن کرسب کا قرضہ ادا کردو ، خادم نے ان کو گنا اور قرض خوا ہوں کو دیدیا ،اس تھیلی میں اتنی رقم تھی کہ سار ہے قرض خوا ہوں کا قرض ادا ہو گیااور ساتھ ہی اس بچہ کے حلوے کی رقم بھی ادا ہو گئی اور سب نوگ چلے گئے ،اس کے بعدان بزرگ نے اللہ کی جناب میں عرض کیا کہا ہے اللہ! مجھے یقین تھا کہ آپ ضروردی گے، گریہ مجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے اتنا زسوا کر کے کیوں دیا؟اس بران کواللّٰہ کی طرف ہے الہام ہوا کہ ہم تو دیتا ہی جائے تھے اوریہاں مائنگنے دالے تو سب متھ، مگر کوئی رونے والا بی نہیں تھا،اس لیے ہم نے تا خیر کر دی اور جب یہ بچہ رونے نگاتو ہم نے ای کی برکت سے دیدیا۔

یہ قصداس بات کے سمجھنے کے لیے کانی ہے کہ اللہ کورونا بہت پسندہاوررونے پراللہ کی عنایت متوجہ ہوتی ہے ،اس لیے دعاء میں خوب رونا اور گز گڑانا جا ہے۔

## ایک نوجوان کاخوف البی سے ترک گنا ہ اورموت

امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان بڑا عبادت گرات فار حضرت عمراس کو ایک نوجوان بڑا عبادت گرار تھا، جو زیادہ ترمسجد میں رہا کرتا تھا۔ حضرت عمراس کو بہت پہند کرتے تھے۔ اس نوجوان کا یوژ صابا پ تھا جس سے ملنے دہ عشاء کے بعد جایا کرتا تھا اور اس کے اس راستے پر ایک عورت کا گھر تھا ،اس نے اس نوجوان جایا کرتا تھا اور اس کے اس راستے پر ایک عورت کا گھر تھا ،اس نے اس نوجوان

کود یکھا تواس پرفریفیۃ ہوگئی اوراس کواپنی جانب ماکل کرنے کے لئے رائے میں بن سنور کر کھڑی ہوتی تھی۔

ایک رات وہ نوجوان اس عورت کے پاس سے گزرا تو وہ عورت اس کو بہکانے گئی حتی کہ وہ اس کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور اس کے پیچھے اس کے گھرکی طرف چلنے لگا۔ یہاں تک کہ اس کے درواز نے پر پہنچ گیا اور جب وہ عورت گھر میں داخل ہوئی تواس نوجوان کواللہ یادآ گیا ،اور اس کی زبان پریہ آیت جاری ہوگئ:

﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ اتَّقَوُا إِذَا مَسَّهُمُ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيَطُنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمُ مَّ مُبْصِرُون ﴾ [الاعراف: ٢٠١] (بلاشه جولوگ تقوی رکھتے ہیں، جب ان کوشیطان وسوسہ سے پکڑتا ہے تووہ اللہ کویاد کرتے ہیں، پس وہ دیکھنے لگتے ہیں)

پھروہ نو جوان ہے ہوش ہو کر گر پڑا ،اس عورت نے اپنی با ندی کو بلا یا اور وہ دونوں اس کوا ٹھا کراس نو جوان کے باپ کے گھر تک نے گئے اور اس کے باپ نے دیکھا کہ وہ ہے ہوش ہے تو لوگوں کو تعاون کے لئے بلایا اور لوگوں نے اس کوا ٹھا کر گھر کے اندر پہنچایا۔

جب رات کا ایک بڑا حصہ گزرگیا تو اس کو ہوش آیا ، باپ نے بوچھا کہ کیا ہوا تو کہا کہ خیر ہے۔ باپ نے معاملہ بوچھا ،اس نے قصہ سنایا۔ باپ نے دوبارہ دہ آیت اس سے نی ، وہ نو جوان اس کو پڑھ کر پھر بے ہوش ہوگیا ، جب اس کو ہلایا گیا تو مرچکا تھا۔الغرض عسل و کفن دے کررات میں ،ی اس کو ڈن کر دیا گیا۔ اور صبح حضرت عمر کو اس کی اطلاع ہوئی تو تعزیت کے لئے تشریف لائے ،اور اس کے باپ سے فرمایا کہ ہمیں کیوں نہیں جنازے کی اطلاع کی؟ اس نے کہا کہ رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ چلواس کی قبر برجا کیں گے۔

پس آپ اور آپ کے ساتھی قبریر آئے ،حضرت عمر نے اس نوجوان کو خطاب كرككها كه الدفال! قرآن مي حيه: ﴿ وَلِمَنُ حَافَ مَقَامَ رَبُّهِ جَنْتَانِ ﴾ [الرحمٰن:٣٦] (اورجورب كے مامنے كھڑے ہونے كاخوف كھائے اس کو دوجنتیں ہیں ) تو قبر ہے اس نے جواب ویا کہ ماں! مجھے اللہ نے دونوں جنتیں عطا کردی ہیں۔

(مخضرتاریخ دمشق:۲ /۱۰۷)

## لبیک بریے ہوشی

حضرت سفیان بن عیدند کہتے ہیں کہ حضرت زین العابدین علی بن العسین رحمہ اللہ نے جج کے اراوہ ہے احرام ہاندھا اور سواری پر سوار ہوئے تو آپ کا رنگ فق ہوگیا ،سانس پھولنے لگی اور بدن پر کیکی طاری ہوگئی اور لبیک نہیں کہی جاسکی ۔ان ے یو چھا گیا کہ آپ کیوں لیک نہیں کتے ؟ تو کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تحمين 'لا لبيك و لا سعديك''نه كهه ديا جائے ، پھر جب لبيك كها تو بے ہوش ہو گئے،اورسواری ہے گریزے،اور حج بورا ہونے تک بیربات برابر چیش آتی رہی۔ (تاريخ ابن عساكر:١٣٨٨ ٢٣٠ تاريخ الاسلام للذهبي: ٣١٧٧، تبذيب

التهذيب: ٧٦٩/٣، تهذيب الكمال: ٣٩٠/٠ ٣٩)

ا یک اورالله والے کے احرام اور تلبیه کی کیفیت سنو \_حضرت عبدالله بن الجلاء کتے ہیں کہ حج کے ارادے ہے میں ذوالحلیفہ (بدیند کی جانب ہے میقات) میں تھا،لوگ احرام ہاندھ رہے تھے، میں نے ایک نو جوان کو دیکھا کہ اس نے اپنے او پر احرام کے لئے عسل کرنے یانی ڈالا پھر کہنے لگا کہ اے میرے رب! میں'' لبیك اللهم لبيك "كمنا چا بتا مول اليكن ورتا مول كه كميل آپ جھ كو" لا لبيك و لا سعديك " عبد جواب ندديدي \_ وه برابريك بتا جار باتھا ،اور بيل من رباتھا ، جب سعديك " عبد كردى تو بيل نے اس ہے كہا كراحرام تو ضرورى ہے ، كينے لگا كرا ہے شخ! اس نے حدكروى تو بيل ن كہوں اور مجھ الله جواب ميں" لا لبيك" ندفر ماويں معنرت ابن الجلاء كہتے ہيں كہ ميں نے اس ہے كہا كرافته ہے الجھا گمان ركھنا چا ہے لهذا مير ہے ساتھ من البيك اللهم نبيك "كموريس اس نے "لبيك اللهم" كہا كرائي اللهم "كہا كرائي اللهم البيك اللهم "كہا اوراس كو مينے كركہا ، اوراس كے ساتھ اس كى روح تكل كئى۔

(تاریخ این عسا کر:۲۵ر۲۳۳، تاریخ بغداد:۵ر۲۹۱)

## عمرنبين توعمر كاخداجا نتاب

حضرت عمرض الله عند في الله و دورخلافت ميں تقم لگاويا كددوده ميں پانی نه ملايا جائے ، اس كے بعد ایک رات مدینه میں گشت كرتے ہوئے جارہے تتھے كه ایک عورت كوسنا كدده اپنی بین ہے كہدرہی ہے كہرہی ہے كہرہی ہونے جارہی ہے، كيا تو دوده ميں بانی نہيں ملاتی ؟

لڑکی نے ماں کو جواب دیا کہ میں کیسے وودھ میں پانی ملاؤں جبکہ امیر المومنین نے منع کردیا ہے۔ مال کہنے تکی کہ لوگ تو ملاتے ہیں تو بھی ملادے۔عمر کو کیا یعد جلے گا؟

لڑکی نے کہا کہ: إِنْ کَانَ عُمَرُ لَا يَعْلَمُ فَإِلَهُ عُمَرَ يَعْلَمُ ، مَا تُحَنَّتُ أَفَعَلُهُ وَفَدُ نَهٰى عَنْهُ "(اگر عمر مُنِيس جانے تو( كيابوا) عمر كا فدا تو جا نتا ہے، لہذا مِن يكام نيس كروں گي جبكہ عمر نے اس ہے منع كرويا ہے)

جب حضرت عمر چھے نے یہ بات کی تو اس اوکی کی عقل پر تعجب کرنے گئے اور صبح اپنے بیٹے عاصم کو بلا کر تحقیق کے لئے بھیجا کہ وہ کون لڑکی ہے؟ معلوم ہوا کہ نبو بلال کی ایک لڑکی ہے۔ پھر حضرت عمر نے اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے عاصم سے کردیا۔ اور اس لڑکی ہے۔ حضرت عاصم کو ایک لڑکی ام عاصم پیدا ہوئی اور اس سے حضرت عاصم کو ایک لڑکی ام عاصم پیدا ہوئی اور اس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکاح ہوا۔ اس طرح بیلڑکی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذکاح ہوا۔ اس طرح بیلڑکی حضرت عمر بن الخطاب کی بہواور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی ہوتی ہے۔

(ميرة عمر بن عبدالعزيز الوحمدا بن عبدالحكم: ۲۶۳، شذرات الذهب: ۱۱۹۸)

# ایک درواز ہ ابھی کھلا ہواہے

ایک شخص نے ایک عورت سے برائی کا ارادہ کیا اور خلوت میں لے سے اور اور اور کیا اور اسے اس نے سے اس نے دروازے بند کردے ، اور پردہ ڈال دے۔ اس نے دروازے بند کرد ہے ، وہ اس عورت کے قریب ہوا تو اس نے بند کرد ہے اور پردے ڈالدئے۔ جب وہ اس عورت کے قریب ہوا تو اس نے کہا کہ ایک دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ اس نے بوچھا کہ کونسا؟ تو کہا کہ وہ دروازہ جو تیر ہے اور رب کے درمیان ہے۔ بیشنا تھا کہ وہ خوف خدا سے ایک چیخ مارا اور دوح پرواز کرگئی۔

(الزهرالفاتّح:١٣)

#### عتبه غلام كاخوف

ما لک بن دینار رحمداللہ کہتے ہیں کہ بیس نے عتبہ غلام کو ایک دن تخت سردی میں کھڑے دیکھاا وراس کو پسیندآ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں یہاں کھڑے ہو؟ تو کہا کہ اے سردار! اس جگہ میں نے اپنے رب کی معصیت کی تھی ۔ پھر بیا شعار

<u>زھے:</u>

أَتَفُرَحُ بِالذُّنُوبِ وَ بِالمَعَاصِيُ
وَ تَنُسْى يَوْمَ يُؤخِذُ بِالنَّوَاصِيُ
وَ تَنُشَى اللَّذَئَبَ عَمَداً لاَ تُبَالِي وَ تَأْتِي اللَّذَئَبَ عَمَداً لاَ تُبَالِي وَ رَبُّ العَالَمِينَ عَلَيْكَ حَاصِيُ

نو گناہ ومعاصی برخوش ہوتا ہے اور اس دن کو بھول جاتا ہے جس دن کہ پیشانیوں کو پکڑا جائے گا ، اور تو جانتے ہو جھتے گناہ کرتا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ تیرے ادیررب العالمین نگراں ہے )

(الزهرالقاتح:۵۵)

# ايك مردصالح كاخوف خداوندي

کوفہ کے زاہدین میں ہے ایک حضرت سعید زاہد گزرے ہیں انہوں نے نقل کیا ہے کہ کوفہ میں ایک نوجوان نہایت عابدوز اہدتھا جو ہمیشہ سجد میں رہتا تھا،اور حسین وجمیل تھا۔

ایک عورت نے اس کو دیکھا تو اس کے عشق میں مبتلا ہوگئی ، اوراس نے راستے میں کھڑے ہوکراس کو بھسلانا چاہا۔ جب وہ مجد جارہا تھا تو اس نے اس سے کہا کہ اے نو جوان! میری ایک بات سن لو گراس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دک ، اور چلا گیا۔ چر جب وہ مجد ہے لوٹ رہا تھا تو وہ اس سے کہنے گئی کہ ایک بات میری سن لو، پھر جو چا ہے کرتا۔ اس نو جوان نے کہا کہ بدیام راستہ ہے ، جہاں بات مریا تہمت سے خالی نہیں ، اور میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ خواہ گؤاہ اپنے اوپر تہمت کا کا کہ ا

وہ عورت کہنے گئی کہ میں بھی اس کو جانتی ہوں اور تمہارا جو مقام ہے وہ بھی بھے معلوم ہے کہتم عابد دزا ہدلوگ ایک شیشہ کی طرح ہو، جس پر ایک معمولی سادھبہ بھی اس کوعیب دار بنا ویتا ہے ، مگر مختصر بات کہنا چا ہتی ہوں ، وہ یہ ہے کہ میرے بارے میں ذرا اللہ سے ڈرو، میرارواں روال تمہاری محبت میں گرفتار ہے۔

یہ کن کروہ نوجوان اپنے گھر چلا گیا ، اور نماز پڑھنا چاہا تو بچھ تجھے میں نہیں آیا کہ کیسا پڑھے؟ اس نے ایک کاغذ اٹھا یا اور اس عورت کو ایک خط لکھا اور باہر نکلا تو دیکھاوہ و ہیں کھڑی ہے ، اس نے وہ خط اس کودیا ، اور اپنے گھر آگیا۔

اس میں الکھا تھا کہ: ''اے عورت! جان لے کہ بندہ جب اللہ کی نافر مائی
اول مرتبہ کرتا ہے تو وہ اس کو معاف کردیتا ہے اور جب دوسری بار کرتا ہے تو اس کی
ستاری کرتا ہے اور جب تیسری بار کرتا ہے تو اس پراس قدر غصہ ہوتا ہے کہ زمین و
آسان بیجر و پہاڑ ،اور جانور سب کے سب اس پر تنگ ہوجاتے ہیں ،لہذا کون اللہ
کے غصہ کو ہر داشت کر سکتا ہے؟ پس اگر وہ محبت والی بات جو تو کہدرتی ہے وہ غلط ہے
تو میں تجھے قیامت کا وہ دن یا وولاتا ہوں جس دن کہ آسان اور پہاڑ روئی کے گالوں
کی طرح ہوجا تیس گے اور اگر وہ بات بچ ہے کہ تیرارواں رواں محبت میں گرفتار ہے تو
بل چل کر آئیں گے اور اگر وہ بات بچ ہے کہ تیرارواں رواں محبت میں گرفتار ہے تو
میں تجھے ہدایت دینے والے طعیب کی جانب رہنمائی کرتا ہوں جو ہرقتم کے زخموں
اور قردول کا علاج کرتا ہے اور وہ اللہ درب العالمین کی ذات ہے۔

لبذااى كدرباري جاكراس سے سوال كر، مين قو تيرے سے ہٹ كراس آيت ميں مشغول ہوں كه: ﴿ وَ أَنْذِرُهُمْ يَوُمَ الْازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِمِيْن مَالِلظَّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَ لَا شَفِيْعٍ يُطَاعِ يَعُلَمُ حَالِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخُفِي الصَّدُّوُرِ﴾[الغافر: ١٨ – ١٩]

(لوگول کوائ قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ کیلیج (خوف و دہشت سے ) منہ کو آر ہے ہوں گے ،اس حال میں کہ وہ گھٹ رہے ہوں گے ،گنہ گاروں کا کوئی دوست ہوگانہ کوئی سفارتی جس کی بات مانی جائے ،وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اوراس کو بھی جوسینوں میں پوشیدہ ہے)

اس آیت ہے بھاگ کر کوئی کہاں جاسکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ عورت چلی گئی اور پھر چند دنوں کے بعد آئی ،اور راستے پر کھڑی ہوگئی ،اس نو جوان نے اس کو ویکھا تو دور ہی ہے اپنے گھر واپس ہونے لگا ،اس عورت نے اس ہے کہا کہاہے نو جوان!واپس نہ ہو، آج کے بعد پھراللہ کے سامنے ہی ہماری ملا قات ہوگی۔

پھر بہت روئی اور کہنے گی کہ کوئی تھیجت کیجئے۔ اس نے اس کوتھیجت کی کہ اسپے نفس کی تفاظت کرنا ، اور ہے آیت پڑھی: ﴿وَهُوَ الَّذِی یَتُوَفَّیٰکُم بِالْیُلِ وَیَعُلَمُ مَا حَرَّحْتُم بِالنّهَارِ لُمَّ یَبُعُنُکُم فِیْهِ لِیُقُضّی اَحَلُ مُسَمَّی ثُمَّ اللّهِ مَرُحِعُکُم ثُمَّ مَا حَرَّحْتُم بِالنّهَارِ لُمَّ یَبُعُنُکُم فِیهِ لِیقُضْی اَحَلُ مُسَمَّی ثُمَّ اللّهِ مَرُحِعُکُم ثُمَّ یَبُنِکُم بِمَا کُنْتُم نَعُمَلُون ﴾ [الانعام: ۲۹] (الله کی وات وہ ہے جوتم کورات میں ایک قیمند میں لے لیتا ہے اور تم جو بھے دن میں کرتے ہوائی کوجانتا ہے ، پھردن میں تم کواشاد بنا ہے ، پھردن میں تم کواشاد بنا ہے تا کہ تقررہ مدت پوری ہوجائے ، پھرائی کی جانب تم کواوٹنا ہے پھروہ تم کو بنائے گا کہ تم کیا (عمل) کرتے تھے )

وہ عورت سرجھکا کرسنتی رہی اور پہلے سے زیادہ اس پر بکاء وگریہ طاری ہو گیا پھرافا قہ ہوا تو اپنے گھر گئی اور اس نے اللہ سے تو بہ کی اور گھر کولا زم پکڑ لیا اور عبادت میں مشغول ہوگئی اور اس کی وفات ہوئی۔

(الزهرالفاتح:١٣)

# پھراللہ کہاں ہے؟

حضرت عبدالله بن عمر عظم کا ایک بار مدینه کے باہر کس جگهت گذر بور ہاتھا اور آپ کے شاگرد واصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے، ایک جگہ بیٹھ کران سب نے کھانا کھایا، ای اثناء میں ایک بمری چرانے والا بمریاں کیکر وہاں ہے گزرا، حضرت ابن عمر چھ نے اس کود کھے کر بطور امتحان اس سے فرمایا کہ کیا تم ان بکر یوں میں ہے ایک بکری جمیں جھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں؛ کیونکہ یہ بکریاں میری اپنی نہیں ہیں، بلکہ میں صرف ان کواجرت پرچرا تا ہوں، بیدوس سے کی بکریاں ہیں۔

حضرت ابن عمر ﷺ نے اس سے بطور امتخان کہا کہ تم بیٹمیں درہم کیکر ﷺ دو اوراس سے کہدوینا کہ بھیٹر ہے نے بمری کو کھالیا۔

یہ سن کروہ ایک دم ہے جیٹے اٹھا اور کہنے لگا:'' فَالْیْنَ اللّٰه ؟ کہ پھراللّٰہ کہاں ہے؟ بعنی کیااللّٰہ بیس و کمچےر ہاہے؟ حضرت این عمراس کی بید بات شکررونے لگے۔ (اسدالغابہ: ۲۲/۳۵)، تاریخ الاسلام: ۸۸/۳۹مختصرتاریخ دشق:۳۸/۵۱۳)

#### منقش اشياء ہے حضور کی نفرت

حضرت سفینہ مولی ایم سلمہ ﷺ ہے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عندکامہمان ہوا، آپ نے اس کے لیے کھانا ہوایا، حضرت فاطمہ ﷺ نے کہا کہ کاش اللہ کے رسول صلی (فایڈ کریٹ کم کوجی ہم بلاتے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھاتے چنا نچہ آپ کو وعوت دی گئی، آپ تشریف لائے اور آپ نے دروازے کی چو کھٹ پر ہاتھ درکھا تو آپ نے ایک پردہ پرنظر کی جو کہ منقش تھا اور دالیں لوث گئے۔ حضرت فاطمہ ﷺ آپ کے جیجے گئیں اور عرض کیایار سول اللہ ایک چیز نے آپ کو فاطمہ ﷺ آپ کے جیجے گئیں اور عرض کیایار سول اللہ ایک چیز نے آپ کو

لوثادیا؟ فرمایا مجھے یاکسی نبی کوالیسے گھر جانے کی گنجائش نہیں جومزین ہو۔ (مشکوۃ: ۲۷۸)

#### ایمان کی شندک کیسے حاصل ہو؟

حضرت مولا نا شاہ ابرارائحق صاحب رکان (لائم کہیں جانے کے لیے ایک مرتبہ کار میں بیٹے، خوب گری تھی ادرلو تھی، حضرت نے فرمایا کہ ایر کنڈیشن چلادہ ایر کنڈیشن کار میں شنڈک نہیں آئی، تو حضرت نے فرمایا کہ کیا جہ نہ تہ اور ایر گیا، لیکن کار میں شنڈک کیوں نہیں آ رہی ہے، تو ڈرائیور نے کہا شاید کار کا کوئی شیشہ کھلا ہوا ہے ، جس سے باہر کی گری اندرآ رہی ہے، دیکھا توایک طرف شیشہ کھلا ہوا تھا، جلدی سے شیشہ بند کردیا گیا اور تھوڈی ہی دیمیں پوری کار شائد کی اورلو سے حفاظت ہوگئی، حضرت نے ایک جمیب دیمیں پوری کار شائدی ہوگئی، گری اورلو سے حفاظت ہوگئی، حضرت نے ایک جمیب بات فرمائی: جو قائل وجد ہے، فرمایا کہ اسے، ہی ، چالوہو نے کے باوجود کار میں شنڈک اس لئے نیمیں آئی کہ اس کا ایک شیشہ ذراسا کھلا ہوا تھا، ای طرح اگر آئھ، کان، زبان وغیرہ کا شیشہ کھلا ہوا ہو، تو دل میں ایمان کی شنڈک وافل نہیں ہوگئی، اس لئے اگر ایمان کی شنڈک چا ہے ہو، تو آئھ کان وغیرہ پر پابندی لگانا ہوگا وران کو بندر کھنا ہوگا۔

#### عورت کے لئے سب سے بہتر کیا ہے؟

حفرت علی میں ہے ہروی ہے کہ وہ ایک و فعہ حفرت نبی کریم صَلَیٰ(فَدَ الْبِیْرِیْسِیْکُم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے پوچھا کہ عورت کے تن میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ صحابہ سب خاموش رہے، حضرت علی چھے کہتے ہیں کہ جب بیں گھروا ہیں آیا تو حضرت فاطمہ ﷺ سے سوال کیا کہ عورت کے تق میں سب
سے بہتر بات کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ ﷺ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے
بہتر بات یہ ہے کہ وہ مردول کوندد کھے اور ندمرواس کود کھے ۔حضرت علی فرماتے ہیں
کہ یہ جواب میں نے اللہ کے رسول صلی الفہ علیہ کیسیا کم سے سامنے قبل کیا، تو آپ
نے فرمایا باں فاطمہ تو میراجز و ہے۔

(مندفاظمةلسيوطي:١١٨)

اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا پر دہ میں رہنا کہ ندوہ کسی اجنبی مردکود کھیے سکے اور نہ کوئی اجنبی مرداس کود کھیے سکے، بہترین صفات میں سے ہے۔

بچوں کوصالح بنانے ماں باپ کاصالح ہونا ضروری

ایک میاں ہوی نے عہد کیا کہ ہم سیج اور نیک زندگی گزار یں گے، اور کوئی کام خلاف شرع نہیں کریں گے، تا کہ ہمارے بیچ پرا چھے اثر ات مرتب ہوں، چنانچہ ان دونوں نے سیج طریقہ پر اپنی از دواجی زندگی کا آغاز کیا ، اور احتیاط کی زندگی کا آغاز کیا ، اور احتیاط کی زندگی گزارتے رہے ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے بچہ نے اسکول ہیں دوسرے بیچ کا کچھ سامان چوری کرلیا، تو استاذ نے ماں باپ کواطلاع دی ، ماں باپ گئاور بیچ کو شعبہ کی ، کہ ہم نے عہد کیا تھا نیک زندگی گزاریں گے، عبد کیا تھا نیک زندگی گزاریں گے، پھر بیچ ہی یہ چوری کا اثر کسے ہوگیا؟ تو ماں نے کہا کہ اس میں خلطی میری بیج ربیج ہیں یہ چوری کا اثر کسے ہوگیا؟ تو ماں نے کہا کہ اس میں خلطی میری ہے ، کیونکہ ہمارے بڑوی کے گھر میں ایک بیر کا درخت ہے ، جس کی ایک شاخ ہمارے گھر میں ایک بیر کا درخت ہے ، جس کی ایک شاخ ہمارے گھر میں آئی تھی اور اس بچہ کا جب حمل مجھے تھا تو میں نے اسمیں سے ہمارے گھر میں آئی تھی اور اس بچہ کا جب حمل مجھے تھا تو میں نے اسمیں سے بغیرا جازت کے بچھ بیر کھا لئے تھے ، اس چوری کا اثر بیچ پر ہوا ہے۔

معلوم ہوا کہ اولاد کے نیک اور صالح ہو نے میں والد ین کے تقوی کا اور صالحیت کابڑادخل ہوتا ہے۔

## حضرت عثمان غنى ﷺ كى فراست

ایک دفعہ حضرت عنان عنی رہے جاتے ہوئے ہوئے تھے، حضرت انس بن الک ایک بازار میں ایک گناہ ہوگیا کہ نامحرم عورت پر نگاہ پڑگی، پھروہ حضرت عثان کی خدمت میں آئے اوران کی مجلس میں بیٹھ گئے، حضرت نے فر مایا کہ کیا حال ہے بعض لوگ کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے اوروہ آکرمجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، حضرت انس کہنے لگے کہ حضرت! کیا جر ئیل اب بھی وجی لاتے ہیں؟ کیا نبوت ختم نہیں ہوئی؟ جرئیل کی آ مہ ورفت کیا اب بھی باقی ہے؟ حضرت عثمان غنی ؓ نے فر مایا نہیں ، نبوت کا وروازہ تو بند ہوگیا، مگر فراست کا وروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، موکن کی فراست دیکھ لیتی ہے کہ کس نے کیا گناہ کیا ہے۔

(تفییرالقرطبی:۱۰(۴۴۴)

#### حضرت جنید بغدادی رحمهٔ لانهٔ کی فراست

حضرت جنید بغدادی ترحم نی لایدگئی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ بیکہ ایک عیسائی اپنے ند بہ کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے کہیں بیرصدیث پڑھ لی (اِنْقُوُا فَرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ) کہ مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، اس کے کہوہ اللہ کے نورے دیکھا ہے۔

(ترندی:۳۰۵۳ بطبرانی فی الاوسط:۳۱۳ ۱۳ (اترندی:۳۰۵۳ بطبرانی فی الاوسط:۳۱۳) نویه بات اس کی تمجھ میں ندآ ئی کہ سب نو آئکھ ہے دیکھتے ہیں مومن فراست ے کیے دیکھا ہے؟ اور کیے سمجھ میں آئے گی کہ فراست کیا چیز ہوتی ہے، بعض چیزیں سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آئیں ، جب تک کہ خود برنہیں گذرتیں ، بس وہاں پر یا تو تقلید کرےاور مان جائے کہ ماں بھائی ہوتا ہے، یانہیں تو خود کوحاصل ہووہ بات توسمجھ میں آ جائے ،الغرض اس کواس حدیث کا مطلب سمجھ میں تہیں آیا ،اس نے علماء ے یو چھا کہاس مدیث کا کیامطلب ہے؟اس کو مجھایا گیا مگراس کی مجھ میں پھر بھی تنہیں آیا ، تواس کوئس نے مشورہ دیا کہ جنید بغدادی کے پاس چلا جا،وہ اس کو مجھادیں گے، چنانچہ وہ مسلمانوں جیسالباس بہن کرجنید بغدادی کے باس گیا اور جا کرکہا: السلام عليكم ،حضرت في كما: هَذَاكَ الله ، (الله يَحْدَك بدايت و ع) اب بس و ہیں پر ٹھٹک گیا کہ ہیں سلام کرتا ہوں تو سب لوگ سلام کے جواب ہیں'' و علیہ کے السلام " كہتے بين اور بيد حضرت" هَذاك الله" كهدر بي بين، اس في كها كه حضرت میں نے سلام کیا آپ نے'' هَدَاكُ ' اللّٰه '' كہا،سلام كا جواب نہيں ويا، كيا بات ہے؟ حضرت نے کہا کہ ( اِتَّقُوا فَرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فَاِنَّهُ يَدُظُرُ بِنُورِ اللَّه )، مؤمن کی فراست ہے بچواس لئے کہ وہ اللہ کے نور ہے دیکھتا ہے، اور کہا کہ تو تو عیسائی ہے، اورمسلمانوں جیسالباس پہن کرآیا ہے، یہی ہے فراست جس سے میں تجھے و کیچر باہوں،اب اس کی مجھ میں آیا کہ داقعی ایسا ہوتا ہے۔

## تبركات ميںغلو ہے صحابی كى احتياط

صحابہ تیرکات کے سلسلہ میں نہایت کتاط تھے، این اسحاق نے اپنی سیرت میں روایت کیا ہے اور این کثیر نے اپنی تاریخ میں کہا کہ اس کی سندا بوالعالیہ راوی تک صحیح ہے، وہ روایت ریہ ہے کہ حضرت ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ''تستر'' مقام کوفٹخ

کیا تو شاہ اران ہرمزان کے بیت المال میں ہم نے ایک تخت یایا جس برایک آدمی کی لاش تھی اوراس کے سر کے باس ایک مصحف (ان کی مقدس کتاب) رکھی ہوئی تھی ہم مصحف کوا تھا کر حضرت عمر کے یاس لے گئے ، حضرت عمر نے حضرت کعب احبار کو بلایا اورانہوں نے اس کاعربی میں ترجمہ کردیا ۔حضرت ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ عرب میں سے میں سب سے بہلا تحض ہوں جس نے اس کو پڑھا، اس میں تمہارے احوال و حالات اورتمبارے معاملات اور بعد میں بیش آنے والے واقعات بیان کئے گئے میں۔جب حضرت ابوالعالیہ ہے یو تھا گیا کہم نے اس لاش کا کیا کیا؟ تو کہا کہم نے دن میں ایک جگہ تیرہ قبریں کھودیں ،اوررات میں اس لاش کوایک قبر میں وفن کیا اورسب قبروں کو برابر کر دیا تا کہ ہم لوگوں ہے اس کو چھیا دیں کہ وہ بھرکھود کراس کو نہ اُنھالیں، جب ان ہے ہوجھا گیا کہ دہ لوگ اس لاش ہے کیا امیدر کھتے تھے؟ تو کہا کہ جب بارش ان ہے دوک دی جاتی تو وہ لوگ اس لاش کو با ہر لاتے اور اس کی وجہ ے ان بربارش ہوتی۔ یو حیما گیا کہ آب لوگ اس کوئس کی لاش خیال کرتے ہیں؟ تو کہا کہ بیدحضرت دانیال پیغیبر کی لاش تھی ۔ بوجھا کہ وہ کب مرے تھے؟ کہا کہ تین سو سال پہلے۔ یو چھا کہ کیاان میں پچھتغیروتبدیلی آ گئتھی؟ کہا کہ سوائے گدی کے چند بالوں کے کسی چیز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، کیونکہ انبیاء کا گوشت زمین نہیں کھاتی اور ندورندے کھاتے ہیں۔

(سيرت ابن اسحاق: ار٣٣٥، البداية :٢ ريم)

اس روایت میں بہت بڑی عبرت ہے ، وہ یہ کہ حضرات صحابہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے جسدا طہر کوجس کی مقدس دمتبرک ہونے میں کوئی کلام نہیں ، اورجس کی برکات کالوگوں نے بار بارمشاہدہ کیاتھا کہ بارش نہ ہونے کی صورت میں ان کے جسد کو با ہرلائے تو اس کی ہرکت سے بارش ہونے گئی تھی ،اس مقدس جسد کو ان حضرات نے ایک عجیب ترکیب سے لوگوں سے پوشیدہ رکھا کہ تیرہ قبریں کھودیں اور دات کی تاریکی میں ایک میں اس لاش کو ذمن کیا اور باقی کھدی ہوئی قبروں کو بھی ہرا ہر کردیا تا کہ کسی کو پتھ ہی نہ چلے کہ وہ کہاں وقن کی گئی ہے۔ان حضرات کا اس کو اس قدر پوشیدہ رکھنے کا اہتمام اس لئے تھا کہ لوگ اس تیرک میں غلو کر کے شرکیات میں کہیں گرفتار نہ ہوجا کیں۔



# امام اعظم الوحنيفه رَحِمَ أُلِلاً يُ كَي تُواضع

ایک مرتبہ کوئی شخص امام عظم ابو صنیفہ رکھن لانگ ہے مسئلہ بو چھنے گیا ،امام صاحب او پر کی منزل میں اپنے جمرے میں تھے ،سائل نے آ واز دیکرامام صاحب بلایا، امام صاحب جب بینچا تر کر آئے تو کہنے لگا، حضرت! معاف کرنا، ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا گرمیں بھول گیا کہ کیا مسئلہ تھا، امام صاحب کہنے گئے :کوئی بات نہیں، جب یاد آئے تو آ کر بو چھ لینا، یہ کہکرامام صاحب اپنے کمرے میں او پرتشریف لے جب یاد آئے تو آ کر بو چھ لینا، یہ کہکرامام صاحب اپنے کمرے میں او پرتشریف لے گئے، جیسے بی امام صاحب او پرچ ھے، تو اس شخص نے آ واز دی کہ حضرت! یاد آگیا ور اپنے آئے اور ایک کہ عجیب بات ہے کہ میں پھر خول گیا، امام صاحب جب نیچ آئے تو کہنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ میں پھر بھول گیا، امام صاحب بھر یہ کہر تشریف لے گئے کہ یاد آئے تو معلوم کر لینا، گراس نے اسی طرح سات مرتبہ امام صاحب کو اُو پرچ ھایا اور اتارا، یہ بلاتا اور کہتا کہ حضرت بھول گیا، آخری مرتبہ جب آپ آئے تو کہنے لگا کہ بال اب یاد آگیا، یہ حضرت بھول گیا، آخری مرتبہ جب آپ آئے تو کہنے لگا کہ بال اب یاد آگیا، یہ مسئلہ یو چھنا ہے کہ یا خانہ میں اور تا ہے یہ بیکا ؟

غور کاموقعہ ہے کہ ایک تواس نے سات دفعہ ان کو چڑھنے اور اُتر نے پر مجبور
کیا چر جو مسئلہ پو چھا تو ایسا ہے بہودہ مسئلہ پو چھا۔ گر امام ابو صنیفہ گی غایت تواضع
دیا وجوداس کے بے ڈھنگے سوال کے بالکل غصر نہیں ہوئے ،اور جواب بھی
دیا اور فرمایا کہ باخانہ جب تک تازہ بوتا ہے ، بیٹھا بوتا ہے ،اور جب سو کھ جائے تو
بیریکا ہوجا تا ہے ،اس پر وہ کہنے لگا کہ آپ نے جو کہا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ
تعالے نے امام صاحب کو چرت انگیز قسم کی ذہانت دی تھی ،آب نے فرمایا کہ اس کی
دیل ہے ہے کہ: جب تک یا خانہ تازہ رہتا ہے ،اس پر کھیاں بیٹھتی ہیں اور کھیاں میٹھی

چیزوں پر ہی بیٹھتی ہیں ،اور جب وہ سو کھ جاتا ہے تو اس پر کھیاں نہیں بیٹھتیں ،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھیکا ہوجاتا ہے۔

#### حضرت مولانااسدالله صاحب رحمَهُ لايذُمُ كَيْ تُواضع

ا کیک واقعہ سنا تا ہوں ، ہمارے زیانے کے ایک بزرگ ہیں ،حضرت مولانا اسداللہ خان صاحب، جوحفرت تفانویؓ کے خلیفہ تھے ،اوران کے خلیفہ حضرت مولايًا قارى صديق احمصاحب بالدوى اورحضرت اقدس مفتى مظفر حسين صاحبٌ ہیں،ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ عمدہ اور نئے کیڑے پہن کر کہیں جارہے تتے، راستہ میں ایک جھاڑ ودیتے والی جھاڑ رہی تھی ،حضرت کے اوپر پچھ دھول دغیرہ لگ گئی،اور کیڑے کچھ ملے ہو گئے اور حضرت بھی بڑے نظیف ولطیف مزاج انسان تھے، کئی کئی مرتبہ وضوکرتے تھے، جب یو چھا گیا،تو فرمایا کہ دل کوسکون نہیں ہوتا، چنانچہ اس دھول وغیرہ کی وجہ ہے اس حجاڑنے والی کوڈ انٹ دیا،اورکہا کہ تجھے حمار ودینا بھی نہیں آتا،میرے کپڑے میلے اور گندے کردیئے ،یہ کہکرانی جگہ یرآ گئے، جب اپنی جگہ بیٹھے تو دل بے چین ہوتا ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے،طلبہ کو بلاتے ہیں،خدام کوآ واز دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی؛ جھاڑ ودینے والی کہاں ہے، اس کو بلا کر سالے آؤ، سب خدام اوھرادھر بھر گئے اور تلاش کر نے لگے، مگروہ ملی ہی نہیں ،طلبہ نے آ کرکہا کہ حضرت! وہ تونہیں ملی ، تو حضرت بے چین ہو گئے ،فور اُ اٹھے اور خود اس کو تلاش کرنے لگے ، وہ کسی سڑک برجیماڑودے رہی تھی ، آب اس کے بیاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ میں نے تھے ڈانٹ د یا تھا، مجھے خدا کے لیے معاف کردینا، مجھے حق نہیں کہ میں تجھے ڈانٹوں۔

## شاه عبدالرحيم صاحب رُحِنْهُ لابِنْهُ کی عاجزی

امام شاہ ولی اللہ کے والد حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب علیہ الرحمۃ ایک مرتبہ
ایک راستہ ہے گذرر ہے تھے، أی راستہ میں دوسری طرف ہے ایک کتا آر ہاتھا،
اور راستہ اتنا شک تھا کہ کوئی ایک ہی اس پر سے گزرسکتا تھا، جب کتا قریب آیا، تو شاہ
صاحب نے کہا: ار ہے کتے! تو نیچ اتر جا، اس لیے کہ میں نیچ اتر وں گا، تو میر ہے
کپڑے گند ہے ہوجا کیں گے، اور مجھے نماز پڑھنا ہے، اور تجھے کیا؟ تو تو گندگی ہی
میں رہتا ہے، گندا ہوگا، تو پھرصاف بھی ہوجا ہے گا۔

اللہ تعالے نے کتے کوزبان دیدی، کتا کہنے لگا، شاہ صاحب! آپ کی یہ بات توضیح ہے کہ اگر میں گندے نالے میں اتروں گا تو نا پاک ہوجاؤں گا، پھر پانی میں ایک ڈ بھی لگا ڈس گا، توصاف ہوجاؤں گا، گر آپ کے دل میں میری جوحفارت ہے اور اپنی بڑائی ، اس سے آپ کے دل میں جونجاست پیدا ہوگئی ہے، وہ سات سمندروں کے یانی سے بھی ختم نہیں ہو کتی۔

اللہ اکبرایین کرشاہ صاحب کتے ہے معافی مائلنے لگے، اور اللہ کی جناب میں تو ہے کہ آج ہم لوگ کے اور اللہ کی جناب میں تو ہے ہم لوگ کتے تو کتے ، انسانوں بلکہ اپنے سے بڑے وافضل لوگوں کی بھی شحقیر کرتے ہیں اور اپنے کوسب سے بڑا سمجھتے ہیں ، غور کرو کہ ہمار ہے دلوں کی گندگی کا کیا حال ہوگا۔

# عبداللدابن مبارك رحر الطِنْيُ كي عاجزى

ا مام عبدالله ابن مبارک رحکی لاینی ایک مرتبه مجلس میں بڑے بے چین تھے، مصطرب تھے پوچھا گیا کہ حضرت کیابات ہے، کیوں پریشان ہیں؟ تو فر مایا کہ میں نے آج ایک جرائت کا کام کرلیا ہے، جس کی وجہ سے افسوس ہور ہا ہے، اور پریشانی ہور بی ہے کہ میں نے کتنی بڑی جرائت کی ہے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کام کر دیا ہے؟ تو فر مایا کہ آج میں نے اللہ سے دعاء کرتے ہوئے جنت ما نگ لی، میں کہاں اس کا حقدار ہوں کہ میں نے اس کی ما نگ کی ہے۔

#### حضرت تھانوی رحمٰہؓ (دینہؓ کی عاجزی

حضرت تھانوی رحمۃ لاللہ کہتے ہے کہ اے اللہ! مجھ جیسا گذگار جنت نہیں ما تک سکتا، اتن ورخواست کرتا ہوں کہ جنتیوں کی جو تیوں میں جگہ عطاء فر ما دے، اور فرماتے کہ یہ جنتیوں کی جو تیوں میں رکھنے کا سوال بھی اس لیے کرتا ہوں کہ دوز نے کو برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے، ورنہ تو میں دوز نے کا حقد ارتھا۔

ید حفرات بھی مجیب تھے بلم وعمل ،تقوی وطہارت ،عبادت وریاضت ، سب ہے گرعا جزی کا بیعالم ،اورا یک ہم ہیں کدکرتے تو پچھیس ،گر جنت ہے کم پر راضی ہی نہیں اور بیجھتے ہیں کہ ہم اس کے پوری طرح مستحق ہیں۔

#### حاجی اب*دادالله صاحب رَحِمَهُ ل*اینهُ کی تواضع

حضرت حاتی امدا واللہ صاحب مہا جرکی رحمیٰ لائڈ ، استے بڑے آوی
ستھے، شیخ المشائخ ہتھے ہزاروں علاء وصوفیاء کے رہبر ہتھے، پھر بھی دعاء میں رات میں
اُٹھکر یوں کہتے کہ اے اللہ! میرے پاس کھٹیس ہے، بالکل خالی ہوں، گرتیرے
بہت سے نیک بندے مجھے اچھا سمجھتے ہیں ، ان کے نیک گمان اور ان کے طفیل ہے
میری مغفرت فرمادے ، سوچنا ہتے بڑے بڑے بڑے لوگ جنگاعلم وعمل ، اور تقویٰ وزید،
بنظیرتھا، وہ بھی اپنے آپ کو بچھٹیں سمجھتے ہتھے۔

#### حضرت مجد دالف ثاني رَعِمَهُ لِللِّهُ كَي عاجزي

میں نے حضرت مجد دالف ٹانی ترحمت کی دریتک میراس چکرانے لگا اور میں صاحب کی ایک عجیب بات پڑھی ،اور پڑھ کر پچھ دریتک میراس چکرانے لگا اور میں حیرت میں ڈوب گیا، حضرت نے پہلے تو یہ تل کیا کہ ایک بزرگ نے فر مایا کہ مربد صاوق تو وہ ہے جس ہے ہیں (۲۰) سال تک کوئی گناہ صادر نہ ہوا ہو، اور ہیں (۲۰) سال تک کوئی گناہ صادر نہ ہوا ہو، اور ہیں (۲۰) سال تک کوئی گناہ صادر نہ ہوا ہو، اور ہیں (۲۰) سال تک اس کے با کمیں ہاتھ کا فرشتہ پچھ بھی نہ لکھ سکے، اسکو لکھنے کے بعد فر ماتے ہیں کہ: لیکن میرا خیال تو اپنے بارے میں ہے ہے کہ شاید میرے دا کمی ہاتھ کا فرشتہ ہیں اور میں ہاتھ کی فرشتہ میں نہ کوئی نئی ہی تیس کی، اور میں ہاتھ کے فرشتہ کو نکھنے سے فرصت ہی نہ ماتی ہوگی۔

بھائیو! دیکھا آپ نے کہ اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے جمہتد، اتنے بڑے
صوفی و بزرگ، جنھوں نے الحاوا کبری کوختم کرنے سب سے پہلے قدم اُٹھایا، اورا کبر
نے جورسوم وروائ جاری کئے تھے، انکوختم کرنے کیلئے تنگی تلوار بن کر کھڑے ہوگئے
تھے، اور جنہوں نے دین کی حفاظت وصیا نت کی خاطرا پنے آپکودا و برنگا دیا تھا، وہ
بھی ہے کہدر ہے ہیں کہ مجھے اپنے اعمال پر بھروسنہیں ہے، بلکدا پی نیکوں کو نیکی بھی
سمجھنے کی ہمت نہیں کرر ہے ہیں، اور اپنے آپ کو گذگار خیال کرر ہے ہیں، اور کہتے
ہیں کہ دا ہنی طرف کا فرشتہ تو بیکار جیٹھا ہوگا اور بائیں طرف کا فرشتہ بدی و برائی لکھنے
ہیں کہ دا ہنی طرف کا فرشتہ تو بیکار جیٹھا ہوگا اور بائیں طرف کا فرشتہ بدی و برائی لکھنے
ہیں کہ دا ہنی طرف کا فرشتہ تو بیکار جیٹھا ہوگا اور بائیں طرف کا فرشتہ بدی و برائی لکھنے

جب بید حضرات میہ کہتے ہیں تو ہما رااور آپ کا کیا ہوگا؟ کیا ہمیں اپنے عمل پر بھروسہ کر لینے کی اجازت ہوگی؟

#### استغفارتجي استغفار كے قابل

حضرت رابعہ بھریہ جو بہت بڑی زاہدہ عابدہ خاتون تھیں ، وہ فر ماتی ہیں کہ ہمارااستغفار بھی استغفار کے قابل ہے ، بینی جب ہم استغفار کرتے ہیں تو وہ اللہ کے شایا ب شایا ب شایا ب ہوجاتی ہے ، اس کے آ داب کا طابعیں رکھاجا تا ، اس لیے اس استغفار پر پھراستغفار کرنا جا ہے۔

#### اساتذہ کی ہےاد بی کاعبرت ناک انجام

ایک واقعہ سنا تا ہوں جوخود میں نے اپنی آتھوں سے دیکھا ہے جو میرے طالب علمی کے دور میں چیش آیا ہے، ایک ہمارا ساتھی تھا، اور بہت ذبین تھا، ایک مرتبہ سنتا تو پوراسیق یا دہوجا تا تھا، بڑا ہی ذبین، بڑا چالاک، اور صلاحیت واستعداد والا تھا، دہ طلبہ کو تکرار کرایا کرتا تھا، بڑا ہی ناز و تکبر تھا، وہ اپنی تکرار میں ریکہا کرتا تھا کہ میں استاذ سے بھی اچھا بڑھا سکتا ہوں، اور واقعی وہ بہت الشجے طریقہ سے تکرار کراتا تھا اور سارے طلبہ اس کو مانے تھے، جب سدمائی امتحان ہوا تو مدرسہ کے تما طلبہ میں اول نہر پر کا میاب ہوا اور امنیا زی نمبر حاصل کئے، مگر صرف تین ماہ بعد جب ششائی امتحان آیا تو وہ بالکل زیر ونمبر آیا اور ناکام ہوگیا، اب بیسوچنا ہے کہ سے مائی اور ششائی امتحان آیا تو وہ بالکل زیر ونمبر آیا اور ناکام ہوگیا، اب بیسوچنا ہے کہ سے مائی اور ششائی اور ششائی میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ بمشکل تین ماہ، اس کے با وجو داعلی منہرات سے کامیاب ہو نیوالاز برونمبر سے فیل کیوں ہوگیا؟

اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے سے بڑوں کی ،اپنے اساتذ ہ کی تحقیر کی ،انکو اپنے سے بڑا سمجھنے کے بجائے ،اپنے سے چھوٹا سمجھا ،اور ان کی ہے ادبی کی ،اور یہ سب تکبر کی وجہ سے ہوا ،اب معلوم نہیں وہ کہاں ہے اور کیا کرر ہاہے ، کیسا ہے۔ طلبہ کواس قصہ ہے عبرت لیمنا جا ہے ،ادرا پنے اساتذہ اور بڑوں کا ادب کرتے رہنا جا ہے ،ان کی تحقیروتو بین ہرگز ندکرنا جا ہے ،اسی سے علم آتا ہے ،ورنہ اولا تو علم نہیں آتا اوراگر آگیا تو وہ علم نفع نہیں دیتا ،اللہ تعالی ہم سب کواسا تذہ اور مشائخ کے ادب کی توفیق و ہے اور ہے ادبی ہے حفاظت فرمائے۔ (آبین)

# حقير بجھنے کا گناہ کفرنگ پہنچا سکتا ہے

ا بوعبداللّٰد اندُن حضرت شبليٌّ كيرساتھيوں ميں ہيں ،حافظ حديث تھے، كئي ہزار احادیث یا دخصیں ، وہ ایک مرتبہ کہیں جار ہے تنے ، راستہ میں پچھلوگ بتوں کی یو جا میں مصروف تنے ،ان کو دیکھ کرول میں ان کی حقارت آگئی ،اورول ول میں کہنے لگے، یہ تو جانور ہے بدتر ہیں ،بس ای پراللہ کی پکڑ شروع ہوگئی، آ گے بڑھے تو ایک الڑکی پرنظر پڑگئی،اس پردل فریفتہ ہوگیا،اس ہے جاکر کہا کہ میں تیرے ساتھ رہنا جا بہما ہوں ،اس نے کہا کہ میرے والدے بات کرو، انہوں نے اس لڑ کی کے والد سے بات کی ، تواس نے کہا: میں دوشرطوں برمیری لڑکی سے تمہاری شادی کروں گا، ا یک شرط به کهتم عیسانی بن جاؤ، دوسری شرط به که میرے سؤر میں، ان کوچرا تا ہوگا، چونکہ ان کا ول اس لڑکی کی طرف بہت مائل ہو چکا تھا ، اس لئے انہوں نے ان دوشرطوں کو قبول کرنیا اور عیسائی بن گئے۔ بہت دنوں بعد ان کے یاس خیلی آئے ، دیکھا کہ عیسائی بن گئے ہیں اور خنز ہرچرار ہے ہیں شبلی نے کہا:تم کوکوئی آیت یا دبھی ے؟ کئے لگے کہیں، صرف ایک آیت یاد ہے ﴿ وَمَن يَّتَهَدُّلِ الْكُفُرَ بِالْإِيْمَان فَقَدُ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ ﴾ (جواية سيح دين كوبدل ديا وه سيد صراية ب بھٹک گیا) پھڑنبلی نے دریافت کیا کہا جاویث میں ہے کچھ یادین انہوں نے کہا

كه بال صرف ايك صديث يا وب كه نبي كريم صَلَى لِاللهُ البَيْرِيسِهُم فِي مِن مِن كَرِيمَ صَلَى لِللهُ البَيْرِيسِهُم فِي مِن مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

پھران پرانڈ کافضل ہوا اور شبلی نے سمجھایا تو وہ بارہ اسلام لائے ،اس واقعہ میں آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان کو بیر امخلوق کی حقارت کرنے پر بلی ، حالا نکہ انہوں نے کا فروں کو حقیر شہم علام اس ہے بیجی معلوم ہوا کہ کا فروں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا جا ہے ۔
سمجھنا جا ہے ، بلکہ ان کے گناہ کو حقیر سمجھنا جا ہے ۔

#### تمہارے پیرکب سے لمیے ہو گئے

ایک مرتبہ علامہ تفتاز انی رحمیٰ لافٹ کے پاس ایک بادشاہ آیا جس کانام تیمور لنگ تھا اوراس کے ساتھ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جب وہ بیٹھا توایک پیرلمبا کرایااورعلامہ تفتاز انی نے بھی اپنے دونوں پیرلمبا کرایااورعلامہ تفتاز انی نے بھی اپنے دونوں پیرلمبے کر کے بیٹھے تھے اور جس وقت بادشاہ راز تھا، اس لیے حضرت نے اپنے بیر لمبے کر کے بیٹھے تھے اور جس وقت بادشاہ جار ہاتھا تو بادشاہ نے اپنے وزیرے کہا کہ ایک برارا شرفیاں ان کو دے دوتو وزیرے کہا کہ ایک برارا شرفیاں ان کو دے دوتو وزیر نے حضرت کودیتے وقت کہا کہ تبہارے پیرکب سے لیے ہو گئے تو حضرت نے فورا کہا کہ جب سے میرے ہاتھ سکڑ گئے۔

توجولوگ د نیا پرمرتے ہیں وہ قیامت کے دن ذلیل ہوجاتے ہیں اس لیے د نیاہے پر ہیز کرناچاہئے۔

دنیا پیروں میں آئیگی

ایک مرتبه مولانا نانوتوی رحمی لان کے پاس ایک شخص آیا کچھ رقم دینے کے

لیے تو حضرت نے اس رقم کو انکار فر مادیا، اور اس کے بعد حضرت ایک جگہ تشریف

لے گئے جہاں لوگ جمع تھے اور وہاں سے فارغ ہوکر جانا چاہتے تھے۔ توجب
جوتے پہننے کے لیے جوتے میں پیرڈ الاتو جوتے میں کوئی چیز محسوس ہوئی، آپ نے
لوگوں سے بو جھاتو لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص آیا اور جوتوں میں رقم ڈال کر
چلا گیا تو حضرت نے فورا فر مایا کہ دیکھو جولوگ و نیا کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں
تو دنیا این سے آگے بھا گئ ہے لیکن مل نہیں پاتی اور ہم و نیا کو لات مارتے ہیں
تو دنیا پیروں برآ کرگرتی ہے۔ ای لیے دنیا کے چکر میں نہیں رہنا جا ہے۔

#### آپ موی ﷺ ہے بڑے نہیں

ایک بزرگ کسی بادشاہ کوزورزور ہے ڈائٹے گے ، تواس نے کہا: حضرت!
آپ موی علیہ السلام سے بڑے نہیں ہیں ، اور میں فرعون سے گھٹیانہیں ہوں ، جب اللہ نے موسی جیسے نبی کو فرعون جیسے کا فر کے پاس بھیجا تھا تواس سے بھی نرمی سے بات کرنے کی ہدایت وی تھی ﴿ فَقُولًا لَهُ قَولًا لَيْهَا لَيْهَا لَهُ مَا تَعَالَى اللّٰهِ مَا تَعَالَى اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

# لوگوں کےسامنےعذاب نہ دینا-ابن الجوزی کا تواضع

صید الخاطر میں این الجوزی رخ نظافی نے لکھاہے کہ وہ ایک مرتبہ بیان فرمارہ بتنے اور سامعین میں دس ہزار کا مجمع تھا، اور ان کا وعظ من کر پورے کا پورے مجمع رور ہاتھا، سوچو کہ کیا عالی شان خطاب ہوگا، کیا پُر تا ثیر بیان ہوگا!!!۔ این الجوزی رخم نظاب ہوگا، کیا پُر تا ثیر بیان ہوگا!!!۔ این الجوزی رخم نظاب ہے اللہ سے دعا کی کہ: اے اللہ! میں گئہ

گار ہوں، جنت تو بچھے نیس مل سکتی ،میر ہے اعمال اس لائق نہیں ،اور بچھے جہنم میں ہی جانا ہے ، اس لئے صرف ایک درخواست بیہ کرتا ہوں کہ بچھے ان دس ہزار کے سامنے عذاب نددینا ،ان سے اوجھل رکھ کرجہنم میں ڈالنا۔

اللہ اکبرا کیاعا جزی ہے، کیا تواضع ہے، میں ایک سفر کے دوران ابن الجوزی کی میہ بات پڑھا اور میہ واقعہ پڑھ کر میرا سر تجھ دیر کے لئے چکرانے لگا، واقعی میہ حضرات اپنے غایت تواضع وانتہائی عاجزی ہے ہی اس قدراو نچے مراتب پر فائز ہوئے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس طریق کا حاصل مہی ہے کہ نیکی کرتا رہے اور پھر بھی ڈرتا رہے اور پھر بھی فرتا رہے۔

## امام ابن مبارک رحز الله کی عاجزی کا حال

حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے محدث اور فقیہ سے اور بڑے بزرگ بھی تھے، جب ان کا آخری وقت آیا، اس وقت وہ اپنے پلٹگ پر لیٹے ہوئے تھے، بیقراری تھی، شاگر وجمع تھے، عبداللہ بن مبارک نے فر مایا کہ جھے اٹھا کر زبین پر لٹا دو، شاگر دول نے کہا کہ حضرت! زبین پر کیوں لیٹنا جا ہے ہیں، اٹھا کر زبین پر کیوں لیٹنا جا ہے ہیں، اوپر تو ذرا آرام ہے، نیچ رہنے پر آپ کو تکلیف ہوگی۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا نہیں، جھکو اٹھا وُ اور زبین پر ڈالدو۔ خیر تھم تھا، تو شاگر دول نے ان کو اوپر سے فرمایا نہیں، جھکو اٹھا وُ اور ڈبین پر ڈالدو۔ خیر تھم تھا، تو شاگر دول نے ان کو اور گالوں کو فرمایا اور زبین پر ڈالدیا، ڈالئے ہی ان کی تجیب حالت ہوئی، چہرہ کو اور گالوں کو زبین پر رگڑ نے گئے اور اللہ ہے خطاب کر کے کہنے گئے کہ اے اللہ! کہیں ایبا تو نہیں کہ جھے بوڑھے کو آپ جہنم میں ڈالدیں، اس بوڑھے پر رتم فرما، اس بوڑھے پر رحم فرما، اس بوڑھے پر رحم فرما، اس بوڑھے پر رحم فرما، اس بوڑھے ہیں۔

یجی تو اللہ کا ڈروعاجزی ہے جو ہندہ کموئن کے قلب کے اندر ہمیشہ جا گزیں ہوتا جا ہے جواس کوسیح ست اور سیح راستہ بتائے گا۔

## حضرت مسيح الله خان صاحب رعمة لاينهٔ كي عاجز ي

میرے استاذ حصرت مفتی نصیر احمد صاحب ترکی تاریخ نی نی نی محضرت میں اللہ خان صاحب کو جو خطوط آتے ہے ، ہیں ،ی حضرت والاکو پڑھ کر سنا تا تھا ، ایک مرتبہ کچھلوگوں کی طرف ہے حضرت والاکو خطوط آ ہے جس میں گالیوں کی بھر مارتخی ، مرتبہ کچھلوگوں کی طرف رکھ دیتا ، تو حضرت والاکو خطوط پڑھے بغیر ایک طرف رکھ دیتا ، تو حضرت والا کہتے کہ ان کو کیوں نہیں پڑھتے ؟ ان کو بھی پڑھو ، میں نے عرض کیا کہ حضرت بی خطوط پڑھوں ؟ این کو کیوں نہیں پڑھتے ؟ ان کو بھی پڑھو ، میں نے عرض کیا کہ حضرت بی خطوط پڑھوں ؟ ایں پرحضرت والا نے فر مالیا کہ بید دراصل اللہ کی طرف سے ہماری اصلاح کا پڑھوں ؟ ای پرحضرت والا نے فر مالیا کہ بید دراصل اللہ کی طرف سے ہماری اصلاح کا انتی فل پر بہو نچا و ہے ہیں ، ای سے بڑائی و بجب بیدا ہو سکتا ہے ، اس لئے اللہ تھا لے ان لوگوں سے ہماری اصلاح فر ماتے ہیں ، بی لوگ تو ہیں جو ہماری اصلاح کرتے ہیں ، ہمارے اندر بڑائی آئے نہیں دیتے ، بیتو ہمارے مصلح ہیں ۔

الله اکبر اکیاظرف تفاحضرات کا الیک توبہ ہے کہ آدمی دوسروں کی گالیوں کوئ کرخاموش رہے۔ بیا یک درجہ ہے اس ہے بھی آ گے ایک بلند درجہ عاجزی کا بہ ہے کہ گالی دینے والوں کو اپنامسلح کیے۔ واقعی بیتو عاجزی کی انتہاء ہے۔ سب کے بس کی بات نہیں۔

#### حضرت مسيح الامت رَحِمَهُ لِلِذَهُ كَوْتُواصْعُ كَي انتهاء

ایک مرتبه حضر مولانا مین الله خان صاحب رحمی لانی سبق پر هانے کے لئے درسگاہ کی طرف جارہ ہے تھے،اس وقت مدرسد کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا سلیم الله خان صاحب تھے (جواس وقت پاکستان میں ایک وینی ادارہ کے شیخ الحدیث بیں) حضرت مولانا سلیم الله خان صاحب حضرت مولانا میں الله خان صاحب کے قریب آئے اور کہنے لگے حضرت آپ دس منٹ تا خیر ہے آرہ ہیں، میاصول کے قریب آئے اور کہنے لگے حضرت آپ دس منٹ تاخیر سے آرہ ہیں، اور آئندہ سے وقت پر خلاف ہے،لہذا آپ اس وقت والیس تشریف لے جائے، اور آئندہ سے وقت پر آئے ۔حضرت مولانا میں اللہ خان صاحب رحمیٰ (ولڈی نے پہوئیس فرمایا، سید سے آئے ۔حضرت مولانا میں چھائے، سیق نہیں پڑھایا۔ پھر جب اسباق کا وقت ختم ہوگیا، چھٹی ہوگئی، تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب حضرت والا کے پاس گے، اور بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت! معانی جا بتا ہوں، نظامت کی ذمہ داری کی وجہ سے ایسا کہنا ہڑا۔

اس پرحضرت اقدس نے جواب دیا کہ آج بجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے سیجے آ دمی کونظامت کی ذ مدداری دی ہے ہتم اس کے ستحق ہو۔

بھائیو! یہ عاجزی کی انتہاء ہے ،اس واقعہ کو واقعات کی ونیا میں انو کھا اور بے مثال واقعہ کہا جاسکتا ہے ،اس واقعہ میں اہل مدارس اور بالخضوص مہتم حضرات کے لئے بردی عبرت کا سامان ہے ،اگر اہل مدارس میں ایسی عاجزی پیدا ہوجائے تو آج مدارس کا نظام عمدہ ہوجائے گا ،سارے اختلافات ختم ہوجائیں گے ،اور مدارس سے ایسے افراد بیدا ہوں گے جوا کیہ طرف علمی صلاحیت کے حامل ہوں گے تو دوسری طرف صالحیت کے حامل ہوں گے تو

# جانور ہے بھی افضل نہ سمجھے

میں حضرت سے الامت رحمی الله کی مجلس میں شریک تھا، حضرت نے فرمایا: بچوا تم سب میرے سے افضل ہو، میں تم میں سب سے زیادہ حقیر ہوں، پھر فرمایا: میں تو خزریہ سے بھی حقیر ہوں ، الله اکبر، بیاللہ والے سب بچھ کرنے کے باد جووا ہے آپ کو بچھ بیس بچھے ہیں، اس سے معلوم ہوا اپنے آپ کو بخو بیس بچھے ہیں، اس سے معلوم ہوا اپنے آپ کو خزریہ کو خزریہ سے بھی افضل بجھنے کی اجازت نہیں، ایک بزرگ کے سامنے کی نے خزریکو برا بھلا کہا، تو انہوں نے کہا کہتم غلط کہتے ہو، برے تو ہم ہیں؛ کیونکہ وہ تو اپنی ڈیوٹی بوری کر رہا ہے جس کے لئے اللہ نے اس کو بیدا کیا ہاب باؤ! اپنی ڈیوٹی انجام نہیں و سے دے ہیں جس کے لئے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اب باؤ! اپنی ڈیوٹی انجام نہیں و نے بہتر ہیں یا خزریہ بہتر ہے ، اللہ ہم سب کو حقیر وذلیل سیجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ۔

# علم والمل علم كامقام

سعادت سیادت عبادت ہے علم بصیرت ہے علم بصیرت ہے دونت ہے طاقت ہے علم ہے ہوائی دونت سے خالی ہے شہوہ جوعلم کی دونت سے ہے خالی

کہنے کو بشر ہے ہے بشریت سے خالی (سیدالطاف حسین حالی)

#### ایک حدیث کے لئے ایک ماہ کاسفر

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه کومعلوم ہوا کہ ملک شام میں ایک صحافی ہیں جورسول الله صلی الله علی الله عنہ کومعلوم ہوا کہ ملک شام میں ایک صحافی ہیں جورسول الله صلی الله علی کوشنے کے شوق ہے ایک اونٹ خریدااور ایک مہینہ تک چلتے رہے اور ملک حدیث کوشنے کے شوق ہے ایک اونٹ خریدااور ایک مہینہ تک چلتے رہے اور ملک شام کو پہنچ کران صحافی ہے جن کا نام عبدالله بن انیس رضی الله عنہ ہے وہ حدیث تی اور واپس آئے۔

(بخاری:اردا، فتح الباری ارس دا،مفتاح الجنة: ۲۷) ایک حدیث کے لئے مصر کا سفر

حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ کومعلوم ہوا کہ مصریمی حضرت عقبہ بن عامر کے پاس ایک حدیث ہے جوانہوں نے رسول اللہ صَلَیٰ لِفَاہِ لِہٰ کُرِیا ہُم ہے تن ہے۔ ابوابوب نے مصر کا سفر فر مایا اور حضرت عقبہ کا گھر نہ معلوم ہونے کی وجہ ہے وہاں کے گورز حضرت مسلمہ بن مخلد کے پاس گئے ، انہوں نے ٹہرنے کی ورخواست کی مگر ابوابوب انصاری رحمیٰ لوائی نے فرمایا کہ میں حضرت عقبہ کے گھر جانا کی مگر ابوابوب انصاری رحمیٰ لوائی نے فرمایا کہ میں حضرت عقبہ کے گھر جانا چاہتا ہوں ، کسی واقف کارکومیرے ساتھ جھے دو۔ چنا نجہ ایک مختص کے ساتھ حضرت عقبہ کے گھر گئے اور حدیث نی اور واپس چلے آئے وہ حدیث بی تھی کہ رسول اللہ عقبہ کے گھر گئے اور حدیث نی اور واپس چلے آئے وہ حدیث بی تھی کہ رسول اللہ حملیٰ لواؤ کی کے ایک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھیا ہے گا۔

(معرفة علوم الحديث للحاكم: ١٠ ومفيّاح الحنة : ٢٧)

# صحابه كاعلمي ذوق

حضرت عمررضی اللہ عنہ اور ان کے ایک پڑوی نے جن کا نام بعض علماء نے علیان نقل کیا ہے، آپس میں باری مقرر کررکھی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں ایک دن وہ ،اور ایک دن میہ حاضر ہوں گے اور آپ سے سنی ہوئی حدیث اور باتیں ایک دوسرے کو بتا کیں گے تا کہ وہ باتیں جونہ من سکے ہیں ،وہ بھی معلوم ہوجا کیں۔

(بخاری:ار۱۹)

## ایک مسلد کی شخفیق سے لئے مدیندی حاضری

حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ نے ابوا هاب کی لڑکی سے جب شاوی کرلی توان کی رضائل ہاں نے آکران سے کہا کہ بیں نے تم کو بھی اوراس لڑکی کو بھی وودھ پلایا ہے ؟ البندا تمہاداس لڑکی سے فکاح درست نہیں۔ بیان کر حضرت عقبہ مکہ مکرمہ ہے دسول اکرم علیہ السلام کی ضدمت بیں مدینہ حاضر ہوئے اوراس سلسلے بیں مسئلہ وریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ فکاح کمیے ہوسکتا ہے؟ چنا نچوانہوں نے اس لڑکی کو الگ کردیا۔

( بخاري: ار١٩)

#### ایک بادشاه کیعظمت قر آن

ایک واقعہ یاوآ گیا کہ ایک بادشاہ کالڑ کا ایک استاذ کے پاس علم حاصل کرتا تھا۔ نیک مرتبہ بادشاہ استاذ ہے ملئے آئے اور قر آن کی تعلیم کود کھے کرخوش ہوئے اور استاذ کو دس ہزار اشرفیوں کی ایک تھیلی وی۔استاذ نے بادشاہ سے کہا یہ تو بہت ہیں ہم نے کیابی کیا ہے، جواتنا برا انعام ملے؟ بادشاہ والیس ہو گے اور جا کرتھم بھیجا کہ کل سے آپ میرے بیچ کوتعلیم نددیں۔ استاذ جبرت میں پڑھے کہ کیا قصدہ ہے۔ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور بوچھا کہ کیا خطا ہوگی کہ آپ نے آپ کے صاحبزادے کو پڑھانے ہے منع فرمادیا؟ بادشاہ نے کہا کہ جب آپ نے قرآن کی تعلیم کے مقابلہ میں دی بزاراشر فیوں کو بھاری سمجھا تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ قرآن سے نیادہ اشر فیوں کے کہ آپ قرآن سے نیادہ اشر فیوں کے کہ آپ قرآن سے نے بی تھے میں نے بی تھے میں اسلے میں نے بی تھے میں ا

پہلے تو ایسے لوگ ہوتے تھے اور آج سب سے کم تخواہ ان کی ہوتی ہے جوقر آن پڑھاتے ہیں اس لئے اچھا پڑھانے والے بھی میسر نہیں آتے اور جا ہلوں سے پڑھنا پڑتا ہے؛لہذایہ بات قابلِ اصلاح ہے اس پر توجہ دینا جا ہئے۔

# ذ وق علم اور عالمگیر رغین لایدهٔ کی صاحبز ادی

حضرت عالمگیر رقدی لائی کے ذمانہ ش ایک مرتبہ شاہ ایران کی زبان سے بے ساختہ ایک مصرعہ بن گیا جو بے تکاسا تھا۔ شاہ ایران نے درباری شعراء سے مطالبہ کیا کہ اس مصرعہ کا جوڑ لگا کر شعر پورا کرو۔ شعراء جران ہوئے کہ بے جوڑ اور بے تکے مصرعہ کا کیا جوڑ لگا کیں۔ جب ان سے نہ بن سکا تو شاہ ایران نے عالمگیر کولکھا کہ ہندوستان کے شعراء اس مصرعہ کا جوڑ بنا کیں اوراس پراس نے انعام بھی رکھا بگرکوئی ہندوستانی شاعر بھی اس کا جوڑ نہ بناسکا۔ ایک دفعہ اتفاق سے عالمگیر کی شاہرادی ہندوستانی شاعر بھی اس کا جوڑ نہ بناسکا۔ ایک دفعہ اتفاق سے عالمگیر کی شاہرادی نین سے اس کے مناسب ایک مصرعہ بن گیا اوراس مصرعہ نے اس بے معنی مصرعہ کو بھی بامعنی بنادیا۔

شاواران كامصرعه بيرتفا درايلق كيهم ديده بود

#### شا بزادی زینب نے بیر بنایا محمراتنک بنان سرمه آلود

حضرت عالمگیر رحمیٰ (فیان نے نام بتائے بغیر بید مصرعه شاہ ایران کولکھ بھیجا کہ
ایک ہندوستانی شاعر نے آپ کے مصرعہ کا یہ جوڑ بنایا ہے۔ شاہ ایران بہت خوش ہوا
اور وہاں کے شعراء کو بھی سنایا تو وہ بھی خوش ہوئے اور مطالبہ کیا کہ آ ب اس ہندوستانی
شاعر کو ایران بلائے کہ ہم اسکی زیارت کریں اور اس سے استفادہ کریں چنا نچے شاہ
ایران نے عالمگیر کو لکھا کہ اپنے شاعر کو یہاں بھیجیں کہ ہم اس کی زیارت کرنا جا ہے
ہیں۔ عالمگیر کو پریشانی ہوئی کہ اپنی لڑکی کو وہاں کیسے بھیجیں۔ انہوں نے اپنی لڑکی
سے اس کا ذکر کیا۔ لڑکی نے کہا کہ آپ فکرنہ کریں ہیں اس کے جواب میں ایک شعر
بناتی ہوں وہ شعر آ ب ایران کوروانہ کردیں۔

وهاشعاريه بين:

در بخن مخفی منم چوں ہوئے گل در برگے گل ہرکہ دیدن میل دارد در بخن بیندمرا

یعنی میں میرے کلام میں اس طرح مخفی و پوشیدہ ہوں جیسے بھول کی خوشہو بھول کے بتوں میں مخفی ہوتی ہے۔ لہذا جو مجھے دیکھنا جا ہتا ہے وہ میرا کلام دیکھ لے۔ اس طرح اللہ کی محبت رکھنے والا اگر اللہ کو دیکھنا جا ہے تو وہ اللہ کے کلام کو دیکھے اور اس میں اس کوائڈ تعالی کا جمال اور اس کا کمال نظر آئے گا۔ غرض اللہ کے کلام کی محبت بھی اس کا ایک حق ہے۔

قرآن کےعلوم، کیاسٹو کا تجربہ

کیاسٹوفرانس کا ایک سائنس دان ہے <u>۱۹۸۱ء میں وہ کمی سلسلہ میں</u> دریا کے سفر پر تھا تو ایک جگدا سکوخدا کی قدرت کا یہ جمرت زااور تعجب خیز کرشمہ نظر آیا کہ دو دریا ایک جگدل رہے ہیں، گر عجیب بات وہ بید کھتا ہے کہ بید دودر یا ملتے ہوئے بھی ان کا پانی الگ الگ بہد رہا ہے بینی وہ دو دریا (meet) تو ہوتے ہیں گر (mix) نہیں ہوتے حالانکہ ایک پانی جب دوسرے پانی ہے اس جاتا ہے تو (mix) بھی ہوجاتا ہے ادر دونوں میں کوئی انتیاز باتی نہیں رہتا ہگر یہاں وہ دیکھتا ہے کہ دو دریا ملتے ہیں گر انکا پانی ایک دوسرے میں خلط نہیں ہوتا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی آ ڈرکھی ہو، اس عجیب و خیرت انگیز منظر کود کھے کہ وہ رک گیا اور اس جگہ ہاتھ مار مار کر دیکھا کہ کیا درمیان میں کوئی آ ڈر ہے؟ لیکن وہاں کوئی آ ڈرنیس تھی ، پھر مزید جیرت کی بات یہ کہ کیا سٹونے ادھر کا پانی چکھ کر ویکھا تو میٹھا ہے اور ادھر کا پانی چکھ کر دیکھا تو میٹھا ہے اور ادھر کا پانی چکھ کر دیکھا تو میٹھا ہے اور ادھر کا پانی چکھ کر دیکھا تو میٹھا ہے اور ادھر کا پانی کھاری ہے جیب کہ دونوں آ پس میں مل بھی دے ہیں۔

کیاسٹو بہت متاثر ہوا، اس نے اس جگہ کے فوٹو گرافس بھی عاصل کر لئے ،
اسکے بعد فرانس ہی کے ایک مشہور سائنسدان ڈاکٹر مریس جنہوں نے ایک بہترین
کتاب بھی لکھی ہے اور اسمیس قرآن کی حقانیت اور صدافت سائنس کی روسے ثابت
کی ہے۔ اس کتاب کانام ہے:

(the bible the quran and science) ایکے پاس ڈاکٹر کیا سٹو پہنچا اور تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے چرت زاواقعہ اور انکشاف کا ذکر کیا اور دعوی کیا کہ یہ میری عظیم دریافت ہے، ڈاکٹر مریس نے یہ ن کرکہا کہ یہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہے جوتم کو دریافت ہوا ہے، بلکہ یہ چودہ سوسال پرانا انکشاف ہے کیا سٹونے کہا وہ کیے؟ یہ انکشاف کہ کیا سٹونے کہا وہ کیے؟ یہ انکشاف کہ کواس وہ وہ کا کا مریس نے کہا کہ جے چودہ سوسال پہلے محمد صالی لا فی انگریسی کے واس واقعہ کا علم قرآن کے ذریعہ ہوگیا، چودہ سوسال پہلے محمد صالی لا فیریسی نے وائی دریعہ ہوگیا،

نکالا اور یکی آیت نکالی۔ ﴿ مَوَجَ الْبَحْرَيُنِ يَلْنَقِيَانِ بَيُنَهُ مَا بُورَ خُ لَا يَبُغِيَانِ ﴾ اسکاتر جمد سنایا جس میں اللہ تعالی نے وو دریا دُل کا ذکر کیا ہے جول کر چلتے ہیں لیکن مخلوط نہیں ہوتے اور آئمیں اسکا ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالی ان دونوں متم کے پانیوں کے ورمیان ایک آڑ بنادی ہے۔ کیاسٹویہ دیکھ کر چران رہ گیا بھراس نے قرآن کا مطالعہ کیا اور چند برسوں کے بعد مسلمان ہوگیا ۔غرض یہ کہ قرآن نے اس جربت انگیز انگشاف کا بہت پہلے ہی علم دیدیا تھا۔

## قر آن کی بلاغت-علا مهطنطا وی کاچیلنج

علامہ طنطا وی مصر کے معروف عالم ہیں جنھوں نے قرآن کی جدیدا نداز پرتھیر کھی ہے جس کانام ہے ''جواہرالقرآن' ۔ ان کاایک مرتبہ فرانس کا سفر ہوا اور وہاں ان کے پھے غیر مسلم یہود وعیسائی لوگوں ہے دوی تھی ،ایک مجلس میں ان کی گفتگوان لوگوں ہے ہوئی ، اور وہ سب عربی زبان ہے بھی واقف تھے ، بلکہ عربی کی ماہر تھے ۔ در میان میں ان لوگوں نے علامہ طنطا وی ہے کہا کہ ہم نے سا ہے کہ مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ قرآن کریم ایک مجزہ ہا اور اس کے جیسا کلام کوئی نہیں مسلمانوں کاعقیدہ ہے ۔ انھوں بناسکتا ، کیا ہے جج علامہ طنطا وی نے کہا کہ بال بی سلمانوں کاعقیدہ ہے ۔ انھوں نے کہا کہ کیا آپ کا بھی بی عقیدہ ہے ؟ علامہ طنطا وی نے کہا کہ بال میرا اور ہر مسلمان کاعقیدہ ہے ، اور آپ جیسا مسلمان کاعقیدہ ہے ، اور آپ جیسا علام اس کی مان ہے تھیدہ کوئی فرسودہ عقیدہ مسلمان کاعقیدہ ہے ، اور آپ جیسا علامہ کوئی فرسودہ عقیدہ نے کہا کہ بیہ عقیدہ کوئی فرسودہ عقیدہ نہیں بنا ہے ہوں کہ قرآن کریم جیسی ایک آ ہے ۔ علامہ طنطا وی نے کہا کہ بیہ عقیدہ کوئی فرسودہ عقیدہ نہیں بنا سکتے ۔ علامہ نے کہا کہ بیہ عقیدہ کوئی فرسودہ عقیدہ نہیں بنا کے ایک میرا ایک آ ہے ہیں تو ہیں آ ہی کو چیلنے دیتا ہوں کہ قرآن کریم جیسی ایک آ ہے بنادیں اور آپ ہرگر نہیں بنا سکتے ۔ علامہ نے کہا ہوں کے قرآن کریم جیسی ایک آ ہے بنادیں اور آپ ہرگر نہیں بنا سکتے ۔ علامہ نے کہا ہوں کے قرآن کریم جیسی ایک آ ہے بنادیں اور آپ ہرگر نہیں بنا سکتے ۔ علامہ نے کہا ہوں کے قرآن کریم جیسی ایک آ ہے بنادیں اور آپ ہرگر نہیں بنا سکتے ۔ علامہ نے کہا

کریں ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں ، آپ سب عربی کے ماہر ہیں ، آپ اس کوع بی بیں بناد بیتے ، پھر دیکھنے کہ کیا آپ کا کلام قرآن کے مقابلہ کا ہوسکتا ہے یا نہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے لئے تیار ہیں ، آپ جملہ بتا ہے ۔ علا مدطنطا وی نے ان سے فر مایا کہ آپ حضرات ایک جملہ کی عربی بنا ہے ، پھر مواز نہ کرلیں گے کہ قرآن نے اس مضمون کوس طرح اداء کیا ہے ۔ علا مدطنطا وی نے ایک چھوٹا جملہ ان کو دیا نہ جہنم بڑی ہے 'اور کہا کہ اس کی عربی بنا ہے ، تو وہ لوگ فور آ دوچار جملے عربی زبان میں بناد ہے ۔ کس نے بنایا ''النار وسیعة ''اور کس نے بنایا ''جھنم وسیعة '' اور کس نے بنایا نان میں کوئی خرائی فل خرائی فل خرائی فل خرائی فل خرائی میں کوئی خرائی علامہ طنطا وی نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو جملے بنائے میں ان میں کوئی خرائی

علامه طنطاوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو جملے بنائے ہیں ان ہیں کوئی خرائی خہیں ، عربی بان ہیں جو بھی اس جملہ کوادا کر ہے گاوہ ای طرح اوا کر ہے گا، مگر آپ کو یہ بہیں بھولنا چاہئے کہ آپ محض ایک جملہ اوانہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن کا جواب دے رہے ہیں الکہ قرآن کا جواب دے رہے ہیں الکہ قرآن کا جواب دے رہے ہیں ، لہذا اگر آپ لوگ چاہیں تو ہیں آپ کوایک سال کا یا دوسال کا وقت دیے تیار ہوں ، آپ اس جملہ کو اس ہے بھی اجھے انداز سے بنا بحتے ہوں تو غور کر لیس ۔ انہوں نے کہا نہیں ، ہم اس سے اچھا نہیں بنا سکتے ، اور ہم نے اپنی پوری صلاحیت لگا کریہ جملے بنائے ہیں ، لہذا الب آپ بنا ہے کہ قرآن نے اس مضمون کو کسل حیا دا کیا ہے ؟

علامه طنطاوی نے کہا کہ و بھوائ صنمون کوقر آن کس طرح اواکرتا ہے،علامه طنطاوی نے قرآن کریم کی ہے آیت ان کے سامنے تلاوت فرمائی: ﴿ يَوُمَ يَقُولُ لِجَهَا بَهَ هَلُ امْتَلَقُتِ وَ تَقُولُ هَلُ مِنُ مَزِيُدٍ ﴾ (جس دن کہ ہم جہنم ہے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی تو وہ کیے گی کہ کیا مزید ہے؟) اس آیت میں بھی یہی مضمون بیان کرنا مقصود ہے کہ جہنم بڑی ہے بگراس کو ایک سادے جملے میں بیان کرنے کے بجائے ایک واقعہ کی شکل میں بیان کیا کہ جس دن جم سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جہنم ہے کہیں گے ، پوچھیں گے کہ کیا تو بحرگئی تو وہ جواب میں کے گی کہ نہیں اور مزید گنجائش ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جہنم اتنی بڑی ہے کہ سارے جہنمیوں کواس میں ڈالنے کے بعد بھی اس میں مزید جگہ جاتی ہے۔

و کیھے ایک بیانداز بیان ہے جہنم کے بڑے ہونے کا ،اوراس میں بڑی شان و شوکت ، بڑی صولت و بلاغت ہے ،اورایک بیانداز ہے کہ:''جھنم و سیعة'' اور ''النار فسیحة''۔ دونوں کے انداز میں زمین آسان کا فرق ہے۔ جب علامہ طنطاوی نے بیآیت ان کے سامنے تلاوت فرمائی تو وہ لوگ خوشی میں جھومنے لگے اور کہنے لگے واقعی اس کا کوئی جواب نہیں۔

#### ايك صحابيه خاتون كاقرآني استدلال

ایک دلجسپ واقعہ کتب اعادیث میں مردی ہے کہ حضرت عمر فراپ دور خلافت میں فرمایا کہ عورتوں کا مہر چالیس اوقیہ سے زیادہ نہ بائد ها جائے اگر کسی نے اس سے زیادہ مہر بائد ها تو میں اس زیادتی کو بہت المال میں ڈال دوں گا، مجلس میں ایک عورت ،عورتوں کی صف سے کھڑی ہوئی اور کہنے گئی کہ امیر المومنین! آپ کو بیہ حق نہیں ، حضرت عمر نے بوچھا کہ کیوں؟ تو کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ: ﴿ وَاتَّذِیْتُهُم اِحْدًا هُنَّ قِنْطَارًا هَلَا تَنَا نُحُدُو ا مِنْهُ شَیْمًا ﴾ [النساء: ۲۰] معلوم ہوا کہ ایک قبطار بھی ویا جاسکتا ہے) یہ میں کر حصرت عمرؓ نے فر مایا کہ عورت نے صحیح کہااور مردنے خطا کی۔ (جامع انعلم:اراساا)

## حضرت عائشه ﷺ كافهم وبصيرت

حضرت عائشہ ﷺ کاواقعہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے ایکے سامنے وکرکیا کہ حضرت عمر ﷺ نے فرمایا تھا کہ دسول اللہ صلی لاڈ فلی کرنے کی نے فرمایا کہ میت کو اس کے اہل وعیال کے رو نے سے عذاب دیا جاتا جا ہے۔ یہ ن کر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی لاؤ فلیکو کیے کے ایسانہیں فرمایا تھا بلکہ آپ نے بیفرمایا تھا کہ کا فرکے عذاب میں زیادتی کروی جاتی ہے، جبکہ اس کے اہل وعیال روتے ہیں، پھرآیت پڑھی:

#### ﴿ اَلَّا تَزِرُ وَ ازِرَةٌ وَّ زُرَ أُخُورِي ﴾ [النجم: ٣٨] (كوئى كسى كا گناه نبيس اٹھائے گا)

اس سے اندازہ سیجئے کہ حضرت عائشہ ﷺ کاعلم کس قدر گہرااور رائخ تھا حضرت ابن عباس ﷺ کے سامنے فر مایا اور حضرت ابن عباسؓ نے اس پر سکوت اختیار کیا بلکہ تائید فرمائی ۔

(بخاری:۱۷۱۷)

## حضرت عائشه عي كاعلمي مقام

حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ کے متعلق تا ریخ گواہ ہے کہ بہت بڑی عالمہ اور فاضلتھیں، دین علوم میں ان کی مہارت کا بینالم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے استفادہ کرتے تھے، ان کے والد ابو بکر اور حضرت عمر بہت سے مشکل مسائل

میں ان ہے رجوع کرتے تھے۔

حضرت مسروق تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے اکابر صحابہ کودیکھا کہ میراث کے مسائل حضرت عاکشہ ﷺ ہے دریافت فرمایا کرتے۔

حضرت ابوموی اشعریؒ فر ماتے ہیں کہ ہم صحابہ پر جب بھی کو کی مشکل مسئلہ آپڑتا تو ہم حضرت عا کشہ ﷺ ہے دریا فت کرتے اوران کے پاس اس بارے ہیں ضرور کوئی علم ہوتا۔

حفرت تبیصہ ﷺ نے فر مایا کہ حفرت عائشہ ﷺ تمام لوگوں میں سب سے بڑی خواتین کاعلم تھیں۔

امام زہری نے کہا کداگر تمام از واج مطہرات کا اور تمام خواتین کاعلم جمع کیا جائے تو حضرت عا کشہ ﷺ کاعلم سب پر بھاری ہوگا۔

(تهذيب العهذيب:١٢ م٣٥٥)، تذكرة الحفاظ: ١٨٨١)

یادر ہے کہ حضرت عائشہ ﷺ نے صرف علوم شرعیہ تک ہی اپنے کومحدود ہوری فرمایا تھا، بلکہ دیگر علوم میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی تھی۔ حضرت عردہ حضرت عائشہ کے بھانچ ہوتے ہیں ،انہوں نے فرمایا کہ میں نے علم طب حضرت عائشہ کے بھانچ ہوتے ہیں ،انہوں نے فرمایا کہ میں نے علم طب (ڈاکٹری) میں حضرت عائشہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ نیز فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ سے بڑا عالم تغییر میں کود یکھا ،ندمیرات میں ،ندفقہ میں ،نشعر و شاعری میں ،ندفقہ میں ،نشعر و شاعری میں ،ندفقہ میں ،نشعر و شاعری میں ،ندفقہ میں ،ندشعر و شاعری میں ،ندخل میں ،ندشارت عمر ،ندارت علم نسب میں ۔

( تذکر ہوا تھا ظ: ۲۸ ، تہذیب التبذیب ،۱۲ میں اور نام میں الروی:۲)

حضرت امسلمه ﷺ كاعلم مقام

ای طرح حضرات از واج مطهرات میں سے حضرت ام سلمہ علیہ بلند پایہ

محد شہ وفقیہ ہموئی ہیں ،ان سے (۳۷۸) احادیث مردی ہیں اور انہوں نے جوفتو ہے دیے وہ بھی اٹنے ہیں کہ بقول این قیم ان سے ایک رسالہ بن سکتا ہے۔ (اعلام الموقعین: ۱۳۳۱)

حضرت امسلمہ ﷺ سے بڑے بڑے حضرات نے صدیث کی روایت کی ہے، جیسے حضرت اسامہ بن زید ، حضرت سلیمان بن بیار ، سعید بن المسیب ؓ ، عبدالرحمٰن بن ابی بکر ؓ ، عروہ بن الزبیرؓ ، کریب ؓ ، نافع وغیرہ۔

(تهذیب التهذیب:۲۱۲ ۴۵۷)

## حضرت عمره كي علمي جلالت

حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن ایک تا بعی خاتون ہیں حضرت عاکثہ ہے خصوصیت کے ساتھ علم حاصل کیا اور بہت بڑی محدثہ ہوئیں ،علاء محدثین نے ان کو بڑے قابل اعتماد علاء علی شار کیا ہے اور حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم جیسے پایہ کے محدث ان سے حدیث کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، ابن حبان نے فرمایا کہ حضرت عاکشہ کی احادیث کوسب سے زیادہ جانے والی بھی حضرت عمرہ تھیں۔

(تهذیب الهذیب:۱۲ ۲۵۲)

## امام طحاوی کی صاحبز ادی کاعلمی تفوق

امام طحاوی فقد وحدیث اور علم کلام کیجلیل القدر عالم وامام گذر سے ہیں اور ان کا شار مجتبدین میں ہوتا ہے، انہوں نے جب اپنی مشہور ومعروف کتاب "شرح معانی الاثار" تالیف کی تو اس عظیم و تجیب وغریب حدیثی تالیف میں ان کی صاحبز ادی نے ان کا تعاون کیااس طرح کہ امام طحاوی املاء کراتے ہے اور صاحبر اوی گھتی جاتی تھیں ۔ گویا اس حدیثی ذخیرہ کے وجود پذیر ہونے اور منصر شہود برجلوہ گر ہونے میں ایک خاتون کا ہاتھ ہے۔

## علامه كاسانى كى زوجه كافقهى مقام

علامہ کا سانی فن فقہ کے ایک متاز امام ہیں جن کی کتاب 'نہدائع الصنائع'' فقہ کا ایک لا جواب ذخیرہ ہے، ان کی زوجہ محتر مد، بہت بڑی فاضلہ اور نقیہ تھیں۔ اور خودعلامہ کا سانی کے استاذ محتر می صاحبز ادی تھیں، ان کے استاذ نے شاگر د کے علم وتقوی وطہارت کو وکھے کرا چی لڑی کی شادی ان سے کردی تھی۔ اس پر دہ نشین خاتون کے علم وتفقہ کا بیا عالم تھا کہ علامہ کا سانی کے پاس آنے والے ہر فتوی پر ان کا بھی دستی طرح وتا تھا، اور لوگ اس فتوی کا اعتبار نہ کرتے تھے جس برا نکاد متخط نہ ہو۔

## مریم بنت نورالدین – امام سخاوی کی استانی

نویں صدی جمری کی ایک متناز خاتون ام بانی مریم بنت نورالدین جیں، ان کا گھر علم وفن، شعروا دب کا گہوارہ تھا اور متعدوا فرا داس خاندان کے محدثین شار ہوتے ہیں۔ ان کے نانا قاضی فخر الدین نے ان کی تربیت کی تھی، سب سے پہلے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا بھر فقہ وا دب جی وستگاہ بھم پہنچائی بھران کے نانا ان کو مکہ مکر مہ کے جہاں شیوخ حدیث سے ان کو حدیث کا سبتی والایا، مصروحجاز کے بیشتر ممتاز محدثین سے استفاوہ کیا، صحاح سند کی تمام کتب انہوں نے محدثین سے تی تھیں بھر مستدرس پر فائز ہوئیں، حافظ سخاوی جیسا بلند پایام صدیث ان کا شاگر دہے۔ مسئد درس پر فائز ہوئیں، حافظ سخاوی جیسا بلند پایا مام صدیث ان کا شاگر دہے۔

## مسيح الامت كاتعليمي دور

ہمارے حضرت سے اللہ صاحب ترکی الله فرمایا کرتے سے کہ میرے ساتھ دو مال اور ساتھی ہے۔ ہم تینوں مل کر پڑھتے ہے اس طویل عرصہ میں ان کا نام تک معلوم نہیں تک وہ میرے کمرے میں تھے گر مجھے اس طویل عرصہ میں ان کا نام تک معلوم نہیں ہور کا۔ دیکھا بھائی عقل کو تیران کرنے والا واقعہ کہ دو سال گذر گئے گر حضرت کو نام تک معلوم نہ ہور کا ان سے بات کرنا دور کی بات ان سے میل ملا قات بعید۔ بس تک معلوم نہ ہور کا ان سے بات کرنا دور کی بات ان سے میل ملا قات بعید۔ بس کمرے سے نکلے در سگاہ بہنچ بھر در سگاہ سے کمرے میں پنچے اور مطالعة شروع ، نماز کا وقت ہوا میجہ چلے گئے کئی سے بات چیت نہیں یہ ورحقیقت طالب علم کے طالب علم ہونے کی شان ہے تب جا کرعلم اپنا تھوڑ اسا حصہ ویتا ہے۔

#### سوءحا فظه كاعلاج

امام شافعی رحمیٰ الان ایک مرتبدا ہے استادامام وکی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،امام وکی امام ابوضیفہ کے شاگر دول میں سے ہیں اور امام وکی امام بخاری کی استاد ہیں ،ہیر حال امام شافعی نے امام دکیج سے شکایت کی کہ جب بھی کوئی چیز یاد کرتا ہوں تو یا وہبیں رہتی ، بھول جا تا ہوں اس کا کوئی علاج بتا ہے ۔امام وکی نے فرمایا: کہ گناہ جھوڑ دوعلم المی شہیں حاصل ہو جائے گا۔اب ذراغور کرنا ہے کہ امام شافعی سے بھی کوئی گناہ ہوتا تھادہ گناہ کیا کرتے تھے؟!۔اس کا مطلب بینیں کہ دہ معصوم تھے بیا نبیاء کی شان ہے ایکن خلاف اولی کام ہوتا ہوگا ،اس کوانہوں نے گناہ سے تعبیر کیا۔ اس گفتگوکوانہوں نے الی و کی بی سُوء جفیظی فی شرکو ک اللی و کی بی سُوء جفیظی فی آئی صابئی اللی و کی بی سُوء جفیظی

فَاِنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ مِنُ اللهِيُ وَ نُوْرُ اللَّهِ لَايُعُطَىٰ لِعَاصِيُ

اس لئے بھائی! گناہ ہے بچنااوراس سے پر ہیز کرنا جا ہے ورندا گرنورالہی دل میں پیدا نہ ہوتو جینے کا کیا مزہ؟ اس سے تو موت کئی گنا ہ بہتر ہے، اللہ ہم سب کو اپناغلام بنائے ،آمین ۔

## عيسانى كانوينك كيتعليم كابهيا نك نتيجه

ایک فاتون جن ہے ہمارے فاندانی مراہم ہیں، وہ میرے گھراپنے بچوں کو قرآن پاک اور دینیات کی تعلیم کیلئے لا یا کرتی تھی،ا کیک ون وہ فاتون روتے ہوئے آئی، جب رونے کی وجہ پوچھی گئی تو بتا یا کہ ابھی آتے ہوئے راستہ ہیں اچا تک میرے وونوں بچنے نظر نہ آئے تو میں اوھراُ دھر نظر میں دوڑاتی رہی،اچا تک میری نظرراستہ میں ہنے ہوئے مریم یا عیشی علیباالسلام کے ایک بنت پر پڑی، تو وہاں میری نظرراستہ میں ہنے ہوئے مریم یا عیشی فلک کر ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، یہ دکھ کر میں وہاں گئی اوران کو مارکر لے آئی ۔ تو بچ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا برا کیا ہے؟ یہ کام تو ہم اسکول میں روزانہ کرتے ہیں ۔ وہ خاتون کہنے گئی کہ اس پر جھے رونا کر ہائے دین کا ہے، جو محض دنیا کے اس پر جھے رونا کے دین ہے۔ یہ کام تو ہم اسکول میں روزانہ کرتے ہیں ۔ وہ خاتون کہنے گئی کہ اس پر جھے رونا کے دین سے نے کہا کہ قصور بخق اس کا نہیں ،آپ والدین کا ہے، جو محض دنیا کے دین سے نے گر ہوجاتے ہیں۔

بہر حال اس واقعہ ہے سمجھا جاسکتا ہے اور سمجھنا بھی چاہئے کہ یہ مشنری اسکول کس طریقتہ پر بچوں کو ایمان واسلام سے دور اور کفرونٹرک وعیسائیت سے قریب کر رہے ہیں؟

#### موجودہ'' تورات'' کامطالعہ ایمان کے لئے خطرہ

حدیث بیس آتا ہے کہ آیک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو ریت کا نسخہ لا کر مطالعہ کرنے گئے، یہ دیکھے کر سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ دسلم کا چرہ انور غصہ کی وجہ سے سرخ ہوگیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے فر مایا کہ عمر! تم اللہ کے نبی علیہ السلام کا چبرہ نہیں دیکھتے ؟ حضرت عمر نے جو آپکا چبرہ دیکھا ، تو پریشان ہوگے اور بار بار اللہ ورسول کے فضب سے پناہ ما نگنے گئے۔ اس سے آپ کا فصہ کم ہوا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ: اس ذات کی تنم جسکے قبضہ میں محد کی جان ہے فصہ کم ہوا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ: اس ذات کی تنم جسکے قبضہ میں محد کی جان ہے اگر موتی علیہ السلام بھی تم میں نازل ہوجا کیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی ا تباع کر لو، تو تم سید ھے داستے سے بھٹک حاؤ گے۔

(مشکوة:۳۲)

جب الله كرمول صلى الله عليه وسلم في خطرات صحابه كيليم اسكو برواشت نبيس فرمايا تو اندازه كردكه ان بچول كيليم جن كى لوح دل برنقش كوقبول كرليتى ب، اينكے لئے اسكی تعلیم پھر اسكے لئے محنت اور تیارى اور اسكے اسباق میں كامیا بی كی فکر كوكس طرح جائز قرار دیا سكتا ہے یاكس طرح اس كوبر داشت كیا جاسكتا ہے؟

## بائبل ایک پوپ کی نظر میں

" بائبل" محرف ہونے کے ساتھ جائی وصدافت سے خالی اور معقولیت وعلیت سے انتہائی دور ہے اور بعض جگداس کے مضابین ایمان سوزا مور پر مشتل ہیں۔
اس کے لئے علی ہے اسلام کی کمابوں جیسے مولا نار حمت اللہ کیرانو گ کی "اظہار الحق" وغیرہ کا مطالعہ کرنا جا ہے۔ ہیں یہاں یا دری ہیں اے یال کی ایک عبارت الحق" وغیرہ کا مطالعہ کرنا جا ہے۔ ہیں یہاں یا دری ہیں اے یال کی ایک عبارت

پیش کرتا ہوں، وہ اپن کتاب" میں فے اسلام کیوں قبول کیا" میں لکھتے ہیں کہ:

ا اور ایمی بچوں کے نصاب تعلیم کے ذہبی جھے پر بحث کرتے ہوئے ڈین فرکور ( یعنی ویسٹ منسٹر گرجا کے ڈین ) نے ایک جلسہ میں فرمایا کہ اگر ہم اس نصاب میں کتاب پیدائش ( بائبل کی پہلی کتاب ) کی کہانیاں رکھدیں، تو آئندہ نسل یہی سمجھے گی کہ ہمارامعیار صدافت بہت ہی ادنی درجہ کا ہے۔

اس کے نقل کرنے کے بعد پا دری ہم اے ۔ پال نے اس کا خلاصدان الفاظ میں بیان کیاہے:

''اس معنے خیز فقرہ ہے بیر مراد ہے کہ کتاب پیدائش کی کہانیاں اس فاضلِ الہیات کے نزد کیک خالی از صدافت ہیں۔''

(میں نے اسلام کیوں قبول کیا:/سما۔18)

غرض ہے کہ بائبل ایک غلط اور گمراہ کن کتاب ہے اور اسلامی نقطۂ نظر ہے اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں، گرشہری اسکولوں میں اس کو داخل نصاب کیا گیا ہے اور مسلم بچے بھی اس کے پڑھنے پر مجبور کئے جاتے ہیں، تو اب مسلم والدین کوغور کرنا جاہے اور اس مسئلہ کاحل نلاش کرنا جاہئے۔

ایک حدیث کی تصدیق ، جرمن ڈاکٹر کی زبان سے آپ نے یہ حدیث بڑھی ہوگ یا کس سے سی ہوگ کہ نبی کریم طائی لاد چائیریٹ کم نے فرمایا:

''اگر کتابرتن میں منھ ڈالدے تواسکوسات مر ننبہ دھو دُاورا یک د فعدیعنی اخیر د فعہ مٹی لگا کر دھوو''

جرمن کا ایک ڈاکٹر مختیل کرنے لگا کہ محمد طلی لاف علی کیس کم نے کتے کے منہ

ڈانے ہوئے برتن کوسات ہار دھونے کا تھم کیوں دیا ہے؟ وہ ڈاکٹر کہنا ہے کہ بیں نے سب سے پہلے تحقیق کی کہ کتا اگر برتن ہیں منصد ڈالے واسکا کیا اثر ہوتا ہے؟ کہنا ہے کہ بیس نے کئے کا مند ڈالا ہوا برتن لے کر، آلات کے ذریعہ معلوم کیا تو پہتہ چلا کہ ایسے برتن ہیں خطر تاک جراثیم پیدا ہوجاتے ہیں، اس سے اتنی بات تو خوب بجھ بیس آگئی کہ ایسے برتن کوسات ہار دھونے کا تھم انہیں جراثیم کو مار نے کیلئے ہوگا ، اسکے بعد اس ڈاکٹر نے اس برتن کوسات و نعہ صاف کیا اور پھر آلات سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ جراثیم خم نہیں ہوئے ہیں، وہ کہنا ہے کہ پھر میں نے مٹی سے اس برتن کوساف کیا اور پھر آلات سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمام جراثیم جو کئے کے برتن میں منصد ڈالے اور پھر آلات سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمام جراثیم جو کئے کے برتن میں منصد ڈالے سے پیدا ہوگئے تھے سب ختم ہو ہونے ہیں۔

سبحان الله! و یکھئے اللہ کے نبی کی تھکت ، آپ کاعلم ، آپ کے کمالات کہ ایک چھوٹی میں صدیث اور کس قدر تھکمتیں ہیں۔

## صحابہ پرسب وشتم کرنے والے پرعذاب

صحابہ کو برا بھلا کہنے والے پرآخرت سے پہلے بسااوقات دنیا ہیں بھی عذاب لوگوں کو دکھایا گیا ہے۔علامہ ابن القیم کتاب الروح میں لکھتے ہیں کہ ابواسحاق نے کہا کہ جھے ایک میت کوشسل دینے کے لیے بلایا گیا، جب میں نے اس کے چبرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو اس کے گلے میں لیٹا ہوا ہے اور بہت موٹا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں چلاآ یا،اوراس کوشسل نہیں دیا،لوگ بیان کرتے تھے کہ وہ صحابہ کو برا بھلا کہتا تھا۔

. ''ائمة لمبيس'' ميں بدايوني كے حوالہ ہے اكبر ہا دشاہ كے حالات ميں لكھا ہے كہ ملاً احمدنا می ایک رافضی صحابہ کرام کوگالیاں ویتاتھا، ایک مرتبہ اکبرلا ہورآ یا ہواتھا،
ملا احمد صحابہ کرام کے خلاف سب وشتم کی غلاظت احجمالے لگا، ایک غیورمسلمان
مرزا فولا دبیک نے اس کوقتل کردیا، اور بیرافضی کئی دن تک حالت نزع میں دم
توڑتار ہا،اس اثناء میں اس کا چہرہ سنح ہوکر سور کی شکل میں تبدیل ہوگیا تھا، بہت سے
لوگوں نے اس کواس حالت میں ویکھا۔ ملا بدایونی کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس
کواس حالت میں ویکھا۔

(ائمة تليس مصنفها بوالقاسم رفيق ولا ورى:٣٣٣)

#### بوعلى سينااخلاق ندارد

بوعلی سینا جو بہت بڑا تھیم گررا ہے اس کے زمانہ میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک دفعہ بوعلی سینا اخلاق ندارد ۔ لینی بوعلی سینا اخلاق ندارد ۔ لینی بوعلی سینا اخلاق نہیں رکھتا۔ یہ جملہ جب بوعلی سینا کو معلوم ہوا تو اُس نے اخلا قیات میں ایک بہترین کتاب تصنیف کردی ، اور اس بیں اخلاق کی تمام تفصیلات جمع کردیا۔ اخلاق کے اصول وفروع ، اخلاق کی اقسام وانواع ، اخلاق کے آثار ولواز مات ، اخلاق کے اصول وفروع ، اخلاق کی اقسام وانواع ، اخلاق کے آثار ولواز مات ، وغیر وسب کچھلکھ دیا ، اور ایک نے اُن بزرگ صاحب کے پاس بھی بھیجا، جنہوں نے بید کہا تھا کہ بوعلی سینا اخلاق ندارد ۔ تو کسی نے ان بزرگ سے عرض کیا کہ حضرت! آپ نے کہا تھا کہ بوعلی سینا اخلاق بعارہ ، اُس نے تو اخلاق پر آئی زبر دست کتاب لکھ کر بتا دیا ہے کہ وہ اخلاق جا تا ہے ۔ حضرت نے کہا کہ بیس نے کب بید کہا تھا کہ اخلاق بوعلی سینا اخلاق جا نتا ہیں ، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اخلاق بوعلی سینا اخلاق جا نتا انگ بات ہے ، رکھنا الگ بات ہے ، کتاب لکھ دینا الگ بات ہے ، کتاب لکھ دینا الگ بات ہے ، کتاب الگ بات ہے ، کتاب الگ بات ہے ، کتاب الکہ بات ہے ، کتاب الک بات ہے ، کتاب بات ہے ، کتاب الک بات ہے ، کتاب بات ہے ، کتاب بات ہے ، کتاب

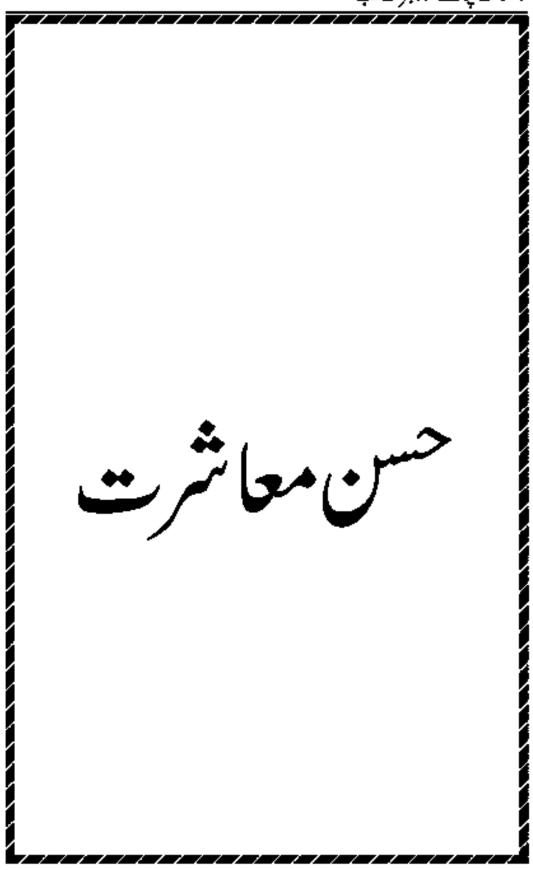

### دوسروں کو تکلیف دینے کاانجام

علامہ ذہبیؓ نے لکھا ہے کہ بعض عارفین سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک تفخص کو دیکھا جس کا ہاتھ مونڈ ہے ہے کٹا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یو چھا کہ تیراکیا قصہ ہے؟ کہا کہ اے بھائی بڑا عجیب قصہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک آ دمی کود یکھاجس نے مچھلی شکار کرر کھی ہے جو مجھے پہندآ گئی، میں نے اس سے کہا کہ ہیہ مچھلی مجھے دیدے،اس نے کہا کہ بیں نہیں دےسکتا ہوں کیوں کہ میں اس کی قیت ہے میرے اہل وعیال کی غذاوخوراک کاانتظام کرتا ہوں، یہین کرمیں نے اس کو مارا اوراس ہےوہ مجھلی زبردتی لے لی اور چلا گیا۔وہ کہتا ہے کہ میں اس کوا ٹھا کرلے حار ماتھا کہاں مچھلی نے میرے انگو تھے کوز ورے کاٹ لیا۔جس ہے میں نے بہت ہی در دمحسوں کیا۔ حتی کہ شدرت تکلیف کی وجہ سے سوبھی نہ سکااور میرا ہاتھ بھی سوج عمیااور مج ہوگی تو طبیب کے پاس گیا،اس نے کہا کہاب بیرمز ناشروع ہوگیا ہے لہٰذاانگل کوکاٹ دوور نہ ہاتھ کا ٹنایز ہے گا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی انگل کٹوا دی ،مگر یہ تکلیف بڑھ کر ہاتھ میں آگئی، مجھ ہے کہا گیا کہ گٹوں تک ہاتھ کٹوادو، میں نے کٹوا دیا، مگر تکلیف باز وتک پھیل گئی تو یہاں تک کاٹ دینا پڑا، بعض لوگوں نے مجھ سے بوچھا کہ یہ تکلیف کس سب سے پیدا ہوئی؟ میں نے مچھلی کا قصہ بنایا۔اس نے کہا کہا گرتو پہلی ہی وفعہ پھلی والے ہے ل کرمعاف کرالیتا تو تیرے اعضاء نہ کائے جاتے۔لہٰذااب جا کرمعانی ما تک لے،وہ کہتا ہے کہ میں گیا اور معافی ما نگااور بہمیرا قصد سنایا،تواس نے معاف کر دیا۔

(كتاب الكبائز:١١١٧)

اس ہے معلوم ہوا کہ کسی کاحق چھینٹا اور دبالیما ،کسی کو نکلیف دینا ،خدا کو ناراض کر دینا ہے اوراس ہے و نیاوآ خرت دونوں جگہ مصیبت اٹھانی پڑتی ہے۔

## پڑوی کی تکلیف سے بیچنے کی نبوی تدبیر

ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے پڑوی سے جھے بڑی تکیف ہوتی ہے، پہلے آپ نے صبر کی تلقین کی ، گر جب وہ پھر مشکلیت لے کرآئے ، تو فرمایا کہ اپنے گھر کا سامان با ہرراستے پر ڈال کروہاں بیٹھ جاؤ۔ چنا نچا نہوں نے ایسانی کیا تو آ نے جانے والے پوچھنے لگے کہ کیابات ہے؟ تو انہوں نے ایسانی کیا تو آ نے جانے والے پوچھنے لگے کہ کیابات ہے؟ تو انہوں نے لوگوں سے بتایا کہ میراپڑوی مجھے تکلیف و بتا ہے، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کی تو آپ نے مجھے اس طرح کرنے کا تھم دیا۔ یہ بات من کر لوگ اس طرح رسوائی موگئ تو آئکراس سے اس نے معانی ما تکی اور میہ بات اس کو پہنی کہ میری اس طرح رسوائی ہوگئی تو آئکراس سے اس نے معانی ما تکی اور میہ بات اس کو پہنی کہ میری اس طرح رسوائی موگئی تو آئکراس سے اس نے معانی ما تکی اور میکان پر لے گیا اور وعدہ کیا کہ پھرایسانہ کروں گا۔

(الادب المفرد: ۳۲ ما ابوداود: ۲ را ۵۰)

میں کہتا ہوں کہ پیشرافت بھی اس دور کا خاصہ ہے الا ماشاء اللہ۔ ورند آج لوگ اس طرح کرنے ہے بھی بازتو کیا آتے ، ہوسکتا ہے کہ الٹااس کورسوا کرنے کی کوشش کریں۔ غرض پڑوی ہے حسن معاشرت کے لیے بیضروری ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں اور اس ہے اچھا سلوک کریں۔

پڑوی کی ایذ اپرصبر

ا یک واقعه عرض کرتا ہوں جس کوعلا مدذ ہی ؓ نے اپنی کتاب 'الکہائز' میں درج

کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا ایک غیر مسلم پڑوی تھا، اوراس کے گھر کے بیت الخلا ہے آیک سوراخ ہوکر حضرت تستری کے گھر میں نجاست آکرگرتی ۔ حضرت نے اس جگہ آیک برتن رکھ دیا، دن بھراس میں نجاست جمع ہوتی اور رات کو آپ لے جاکر کسی دور جگہ ڈال آتے۔ یہ سلسلہ برس ہابرس جاری رہا، جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آنے لگا تو آپ نے اس پڑوی کو بلایا اور فرمایا کہ اس کمرہ میں جاکرد کھو کیا ہے؟ اس نے دیکھا کہ برتن ہے۔ اور اس میں نجاست گر رہی ہے۔ اور اس میں نجاست گر رہی ہے۔ اور اس میں دان میں جمع کرے رات کو دور کہیں ڈال آتا تھا؛ گراب اس کے دور کہیں ڈال دور میں دان میں جمع کرے رات کو دور کہیں ڈال دور میں دان میں جمع کرے رات کو دور کہیں ڈال دور اس کے دور کہیں ڈال اس طرح نجاست گرتی ہے اور میں دان میں جمع کرے رات کو دور کہیں ڈال دور اس کے بتانا بڑا کہ میری موت قریب ہے اور شاید اس جگہ آنے والا

یدین کراس نے کہا کہ اے شیخ آپ تو ہمارے ساتھ ایسامعا ملہ فرما نمیں اور میں کفر پر رہوں ،آپ اپنا ہاتھ دیجئے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہ کروہ مسلمان ہوگیا۔ (الکبائر:۲۰۹–۲۰۸)

### قطع رحمی کی سز ا

ایک مالدارآ دمی جج کو گیااورا پنا مال مکہ کے ایک امانت دار مختص کے پاس امانت رکھ دیا، اور عرفہ کے وقوف و جج سے فراغت کے بعد جب اپنا مال لینے گیا تو پتہ چلا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ بھی علم ہوا کہ اس کی امانت کے بارے میں اس کے دشتہ داروں کو بچھ بھی علم نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کا مسئلہ ن کرکہا کہ آ دھی رات میں زمزم کے کئویں میں اس کو پکارو کہ اے فلانے !اگروہ جنتی ہے تو جواب دے گا، وہ گیا پکارا، گرکوئی جواب نہیں ملا۔ علماء نے مشورہ ویا کہ ہیر برھوت (جو پمن کا ایک کنوال ہے) اس میں اس کو پکارو، اگر وہ دوزخی ہے تو وہاں ہے جواب دے گا۔ اس نے جاکر پکارا تو جواب ملذا وراس کی امانت کے بارے میں اس نے بتاویا کہ فلال جگہ رکھی ہے۔ اس آ دمی نے اس سے بوچھا کہتم دوزخ میں کس طرح چلے گئے، جب کہ ہم تمہارے بارے میں نیک گمان رکھتے تھے؟ اس فیر کس طرح چلے گئے، جب کہ ہم تمہارے بارے میں نیک گمان رکھتے تھے؟ اس کے جواب دیا کہ میری ایک بہن تھی جس سے میں نے قطع تعلق کر رکھا تھا، اس کی سزامیں مجھے یہاں دوزخ میں ڈالا گیا ہے۔

علامہ ذہبیؒ فرماتے ہیں کہاس کی تصدیق صدیت میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

(الكيائر:٣٩)

## قساوت قلبی کی انتہاء

ہمارے معاشرے کی افسوسنا ک حالت ہے، جواس کو تباہی کے غارہے قریب سے قریب تر کرتی جارہی ہے، انتہائی درجہ کی سخت دلی اس میں سرایت کرتی جارہی ہےاس کا انداز وایک واقعہ ہے ہوگا جوبعض رسائل میں شائع ہوا تھا۔

وہ یہ کہ ایک عورت مجبور و بے کس شدید بیار ہوگی اور اس کوفوری طور پر علاج معالجہ کے لئے تین سور و پیوں کی ضرورت تھی۔ وہ عورت پر بیٹان ہوکر پڑوس کے ایک معالجہ کے لئے تین سور و پیوں کی ضرورت تھی۔ وہ عورت پر بیٹان ہوکر پڑوس کے ایک گھر گئی اور اپنی ضرورت کواس گھر کی عورت کے سما منے رکھا اور تین سور و پیغ قرض کا مطالبہ کیا ، مگر اس عورت نے انکار کر دیا اور اسی روز رات میں ان لوگوں کو کسی شادی کی تقریب میں جانا تھا تو اسکے لئے اپنی تین لڑکیوں کے میک اپ کے لئے بیوٹی

پالر میں نوسور و ہے خرچ کئے اور خیال کیا کہ آج شادی کی محفل میں ہماری خوب تعریفیں ہو گئی، ہماری خوبصورتی کے گیت گائے جا کیں گے بگر وہاں کس نے مند نہ نکالا اس لئے کہ وہاں تو ہرا یک ای خیال میں گئن ہے شادی ہے واپس ہو کررات سو گئے صبح اُٹھکراس بناوٹ وخوبصورتی کوتو دھونا ہی تھا ادھراس کودھویا اور نوسورو ہے یا نی میں بہائے گئے اوھر سے خبر آتی ہے کہ وہ بیارعورت علاج کے لئے رقم نہونے کی وجہ سے ذیر گئے ہے اوھر سے خبر آتی ہے کہ وہ بیارعورت علاج کے لئے رقم نہ ہونے کی وجہ سے ذیر گئے ہے۔

کیا سنگ ولی ہے؟ کیا قساوت قلبی ہے؟ یہ واقعہ کوئی انو کھا واقعہ نہیں ۔
معاشرے میں اس طرح کے واقعات دن ورات پیش آتے ہیں کہ اپنی فضولیات پر
خرج کرنے کو تیار مگر کسی کی ضروت و حاجت میں کام آنے کو تیار نہیں ۔ کتنے لوگ
الیے ہیں جو اپنی اور اپنے بچوں کی شادیوں میں صرف فضولیات پر ہزاروں نہیں لاکھوں خرج کردیتے ہیں خود انکے خونی رشتہ میں انکے بے شار بھو کے ، نگے ، بوہ ویتم و مسکین لوگ پریشانی و مشکل کی زندگی گذارر ہے ہیں یہ لوگ ان کی طرف کرم کی نظر بھی نہیں ڈالیے اور اپنی شان جانے کے لئے اللہ کا دیا ہوا مال فضول وجرام کی نظر بھی نہیں ڈالیے اور اپنی شان جانے کے لئے اللہ کا دیا ہوا مال فضول وجرام جیز وں میں لگاتے ہیں اس سے زیادہ سنگ دلی اور کیا ہوسکتی ہے؟۔

# جانور پربھی احسان وکرم کا تھم ہے

اسلام میں تو یہ تعلیم ہے کہ جانوروں پر بھی رحم اور احسان کامعاملہ کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم حمائی لاڈ خلائو کیسٹم نے فر مایا کہا یک آ دمی چلا جار ہاتھا کہ اس کو بڑے زور سے پیاس گلی ،را سند میں کنواں تھاوہ کنویں میں اتر ااور پانی پی کر با ہرآیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے بیتا ہے ہور ہاہے اور کیچڑ جائے کر پیاس بھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس آ دمی کو خیال آیا کہ جیسے بھے پیاس گئی تھی اور میں پریشان ہوا تھا، اس طرح اس کتے کوبھی پیاس سے پریشانی ہوئی ہوگی۔ یہ سوچکر کنویں میں اتر ااور اپنے موزہ میں پانی بھرااور موزہ کومنہ میں پکڑ کر کنویں سے باہرنگل آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ نبی کریم صلی لافا جائے کے باور اس کے ممل کی وجہ ہے اس کو بخش دیا، صحابہ نے عرض کہا کہ کیا اللہ نے رحم کرنے پر بھی تو اب ماتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہرجانور پراحسان کرنے سے تو اب ماتا ہے۔ فرمایا کہ کہا کہ کیا تو اب ماتا ہے۔ فرمایا کہ کہا کہ کیا تو اب ماتا ہے۔ فرمایا کہ کہاں ہرجانور پراحسان کرنے سے تو اب ماتا ہے۔

(بخاری ۱۸۸۸ ۱ دب المفرد ۲۹) اس صدیث میں مبق و یا گیا ہے کہ جانوروں پر بھی رحم کرنا جا ہئے۔ بلی پر ظلم کرنے والی عورت کا انسجام بلی پر ظلم کرنے والی عورت کا انسجام

جب جانوروں پررتم کا تھم ہے تو ان پرظلم کرنا نا جائز ہوگا اور ہونا ہمی چاہئے۔
صدیث میں نبی کریم صَلَیٰ لِفَدُ جَلِیْدِیکِ کَم نے پیچلے زمانہ کی ایک عورت کا قصہ بیان
فرمایا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو ہا ندھ ویا اور اسکو پچھ کھانے بھی نہیں دیا یہاں تک
کہ بھوک ہے وہ مرگئی اس حرکمت کی وجہ ہے اس عورت کو دوز خ میں ڈالا گیا اور اس
ہے کہا گیا کہ ندتو تو نے اس کو کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو کھول کر چھوڑ ا کہ وہ خود پچھ
کھالیتی (اوراپی جان بچاتی)

(الا دبالمفرد:٩٧)

غرض ریر کہ جب اسلام جا نوروں کے ساتھ بھی بے رحمانہ سلوک کی اجازت نہیں ویتا اور ایکے ساتھ احسان کا تھم دیتا ہے تو پھر انسانوں کے ساتھ کس قدر ہمدر دی اوراحیان کا معاملہ ہونا جا ہے؟ اورخصوصا ایک مسلمان بھائی پریشان ہواور کسی مصیبت و دکھ میں مبتلا ہوتو ہمیں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا جا ہے اسپرغور کرنے کی ضرورت ہے۔

#### د وست کیسا ہو؟

ایک بزرگ کاوا قعہ ہے کہان کے پاس ان کے ایک دوست آئے اور اپنی ایک ضرورت بیان کی وہ بزرگ اندر گئے اور ان کی ضرورت کے مطابق لا کر حوالہ کر دی ، پھر بیٹھ کررونے گئے ، آئی بیوی نے کہا کہ یہ کیابات ہے کہ آپ رورہ بیں اگر پیے کی آئی ہی محبت تھی تو آپ نے اپنے دوست کو دیا ہی کیوں؟ دے کر اب روتے بیشمنا تو اچھانہیں ۔ ان بزرگ نے فر مایا کہ میں اس لئے نہیں رور ہا کہ چیے چلے گئے بیکہ اس لئے رور ہا ہوں کہ میرے دوست کی فہر گیری میں نے کیوں نہ کی اور ان کو مانگئے سے پہلے میں کیوں نہیں دیدیا؟۔

### اختلاف کے باوجود بےنظیراتحاد

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ مختصم میں بعض مسائل کا اختلاف رہا ہے؛ مگر ایک دوسرے کے احترام میں بھی فرق نہیں آیا ،کون نہیں جانتا کہ خون عثان کے مسئلہ میں صحابہ کرام میں شدیداختلاف ہوااوراس کی بتا پر جنگ بھی ہوئی مگر کیا مجال کے ان کے اس اختلاف ہے ایک دوسرے کے احترام میں فرق آجائے ۔ چنا نچہ مین جنگ کے موقعہ پر حضرت امیر معاویہ ﷺ کوروم کی عیسائی سلطنت کی طرف ہے جس کا سر براہ قیصر تھا خط ملا۔ اس میں لکھاتھا کہ جمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے امیر (حضرت علی) نے قیصر تھا خط ملا۔ اس میں لکھاتھا کہ جمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے امیر (حضرت علی) نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور تم پر ظلم کر رہے ہیں اگر آپ جیا ہیں تو ہماری

فوج آپ کی مدد کو بھیج ویں گے۔اگر ہم آپ اس جگہ ہو نے تو مخالف کی تو ہین وقد کیل اور اس کو شکست دینے کیلئے فوج منگوا لیتے۔

مگر گوش ہوش ہے سننے کے قابل ہے حضرت امیر معاویہ ﷺ نے قیصر روم کا جواب میددیا کہ:

''اے نصرانی کتے! تو ہارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟!۔ یادر کھ
اگر تو نے حضرت علی چھ کی طرف ترجھی نگاہ سے بھی دیکھا تو سب سے پہلے
حضرت علی چھ کے کشکر کا سپائی بن کرتیری آئھ پھوڑ نے والا میں ہوں گا۔''
ایسے پیننگڑوں واقعات ہیں یہاں مثال کے طور پرایک نقل کیا گیا ہے غرض یہ
ہے کہ امت کے اتحاد کیلئے لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام اور اکرام کریں اور
ایخ اختلافات کو صدود ہے آگے نہ بڑھنے دیں ، اور آپس میں حسن سلوک کا معاملہ
کریں۔

#### اختلاف فتكست كاسبب بن كيا

حضرت مجاہد رحمیٰ (لائن فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں سحابہ میں پچھا ختلاف ہوا تو انکی ہواا کھڑ گئی اور دو فنگست کھا گئے۔

( قرطبی:۸/۲۵)

اس قول کی شرح ہے کہ غزوہ اصد کے موقعہ پر نبی کریم صابی لافیۃ للبہ کوسیکم نے تیراندازوں کی ایک جماعت کو ایک مورچہ پر قائم فرما کران کوتھم دیا کہ تم سبیل شہرے رہنا اگر ہم کوتل ہوتے ہوئے دیکھوتو بھی یہاں سے نہ ہنا اور ہم کوفتے پائے دیکھوتہ ہی یہاں سے نہ ہنا اور ہم کوفتے پائے دیکھوتہ ہی ہم میں شریک نہ ہونا۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تھی سے مسلمانوں کا بلڑا فالب رہاور کفار برابر فکست کھاتے رہے یہاں تک کہوہ رسواد بسپا ہو کر بھاگے اور

مسلمان ما آن نیمت جمع کرنے میں مشغول ہوئے اور یہ تیراندازوں کی جماعت اختلاف کرنے لگی اور وہ بھی نمنیمت کے حاصل کرنے میں مشغول ہوگئی اس اختلاف کا کیا اثر ہوا؟ یہ ہوا کہ کفارای مور چہ ہے مسلمانوں پر بیک دم حملہ آور ہوئے اور یہ اجا تک حملہ ابیا تھا کہ مسلمانوں کے بیرا کھڑ گئے اللہ نے سورہ آل عمران میں اس واقعہ کی جانب اشارہ کیا ہے۔

(دیکھوآلعمران:۱۵۲) معلوم ہوا کہ اختلاف کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ ہواا کھڑ جاتی اور مقابل پر ہے رعب ختم ہوجا تا ہے۔

#### بڑوں کا اختلا **ف ا**ور ہمارے لئے عبرت

ایک واقعہ یا وآگیا جو ہز اسبق آموز ہے ، حضرت مرشدی مین الامت
ریم گالاندگا اور حضرت فقیدالامت مفتی محمود حسن کنگوبی ریم پالاندگا دونوں ساتھی ہیں
اور ایک مسئلہ میں دونوں حضرات کا آبسی اختلاف بھی ہے مفتی صاحب رحم پالاندگا
کز دیک جوحق تھا انہوں نے اس کو ایک رسالہ ' شور کی واہتمام' میں دلائل کے
ساتھ ککھد یا اور حضرت مین الامت رحم پالاندگا کے نز دیک جوحق تھا ، آپ نے بھی
دلائل کے ساتھ ' رسالہ اہتمام وشور گی' میں تحریر فرما ویا ہے ، مگر اس اختلاف کا منشاء
نہ شرقھا، نہ عصبیت نہ کوئی چیز ؛ بلکہ اس کا منشا قر آن وصد یث کے دلائل تھے ؛ لہذا نہ
آئیس میں کوئی مخالفت ہوئی نہ گائی گلوج کا سوال ، نہ عیب جوئی ، نہ بدگوئی ؛ بلکہ چرت
آئیر واقعہ ہے کہ اس اختلاف کے بعد حضرت مفتی صاحب رحم پالاندگا کو دبلی جانا
قیار استہ میں جلال آباد حضرت مین الامت رحم پالاندگا کی بستی سے گزرنا بھی تھا تو

جاتے ہوئے ملا قات کاارادہ فر مایا اور بس اؤے پراتر نے کے بجائے ، مدرسہ مقاح العلوم کے گیٹ کے قریب اقر گئے ، گر چونکہ حضرت والا اس وقت مدرسہ کے بجائے گھر پر تھے اور گھر کے لیے ذرا چل کر جانا پڑتا ہے تو چلتے چلتے کسی مرید نے حضرت مفتی صاحب ہے حرض کیا کہ بس اؤے پراتر تے تو اچھا تھا کہ سواری مل جاتی ۔ یہ منتی صاحب نے مجیب جواب دیا کہ بھائی ، حضرت کی خدمت میں حق تو بہ تھا کہ دیو بند ہی ہے جواب دیا کہ بھائی ، حضرت کی خدمت میں حق تو بہ تھا کہ دیو بند ہی ہے جواب دیا کہ بھائی ، حضرت کی خدمت میں حق تو بہ تھا کہ دیو بند ہی ہے جواب دیا کہ بھائی ، حضرت کی خدمت میں حق تو بہ تھا کہ دیو بند ہی ہے جواب دیا کہ بھائی ، حضرت کی خدمت میں حق تو بہ تھا کہ دیو بند ہی ہے جواب دیا کہ جواب دیا کہ جواب دیا تھا تھا کہ تھا کہ دیو بند ہی ہے جواب دیا تھا کہ تھا کہ دیو بند ہی ہے جواب دیا تھا کہ تھا کہ تھا کہ دیو بند ہی ہے جواب دیا تھا کہ تھا

اللہ اکبرایہ کہنے والے کوئی حضرت سے الامت رَجِمَة اللهٔ کے مریدوشا گرونہیں بلکہ ساتھی ہیں اپنے وقت کے جلیل القدر فقیہ اور ہزرگ ہیں ، گرآج ہم کوکس سے اختلاف ہوجائے تواپ سے بڑے عالم وفاضل کی تو بین کرنے تیارہ وجاتے ہیں۔ غرض مید کہ آج است کو متحد ہونے کے لیے اور اپنی عظمت رفتہ وشوکت رفتہ کو والیس لینے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کرے جس کو اسلاف نے افتیار فر ماکر اپنے آپ کو متحد کیا تھا اور عظمت کا سکہ دنیا پر قائم کرویا تھا اور ان سے ساری طاقتیں ڈرتی رہتی تھیں اور ان سے شکر لینے کی کوئی ہمت وجرائت نہ کر سکتا تھا۔ ساری طاقتیں ڈرتی رہتی تھیں اور ان سے باد تیار کہ ہونا نہ کوئی عیب کی بات ہے نہ ان مونی چیز ہے ، بلکہ ولائل کی بنا پر اختلاف کا ہونا نہ کوئی عیب کی بات ہے نہ ان ہوئی چیز ہے ، بلکہ ولائل کی بنا پر اختلاف ہوتو یہ زندگی کی علامت ہے مگر مخالفت مونی چیز ہے ، بلکہ ولائل کی بنا پر اختلاف ہوتو یہ زندگی کی علامت ہے مگر مخالفت ومعاندت عداوت وشرارت نہ ہونا چاہے۔

اس لیے اسلام کو ماننے والے تمام لوگوں میں آپس میں محبت وموَدت ہونا چاہئے ،ایک دوسرے سے مخواری کا جذبہ ہونا چاہے اور آپس میں اتفاق واتحاد ہونا چاہئے ،ایک دوسرے سے ہمدر دی ومنخواری کا جذبہ ہونا چاہئے ،خواہ رنگ ونسل میں حسب دنسب میں، جغرفیائی وعلاقائی اعتبارے وہ مختلف کیوں نہ ہوں۔ جب اسلام کی آمد ہوئی اور حضرت محمد صَلَیٰ رُفِیۃ لِبَرِیسِنَم کی کیمیا ار تعلیم وصحبت لوگوں کومیسر آئی تو ایک لخت وہاں کی کایا بلیث گئی اور یہ نااتفاقیاں اور اختلافات ، اتحاد واتفاق کی لہروں میں تبدیل ہو گئے ،معاشرہ میں محبت واخوت وہدر دی وضخواری ،الفت ویگا نگت کی فضاء قائم ہوگئی۔

# آپ طائی لائد علی کیا مزاح اوراز واج کے ساتھ حسن سلوک

حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صابی لافی جلیکہ کے مقرت عائشہ علیہ کے مکان میں ہے، انھوں نے حضور صابی لافی جلیکہ کیے گئے میں ہیں ہیں ہیں۔ کہنے لگیس السالہ کے اللہ کے بیا میں نے بہ آپ کے لئے تیار کیا ، اور لے آ کیں ۔ کہنے لگیس السالہ کا اللہ کے بیا میں نے بہ آپ کے لئے تیار کیا ہے ، اس کو کھائے ، یہاں حضرت سودہ بھی حاضر تھیں ۔ حضرت عائشہ بھی نے ان سے کہا تم بھی کھاؤ الیکن حضرت سودہ بھی نے نرمایا کہ میں تو نہیں کھاؤگی ، وہ دو تھ گئیں ، کیکن حضرت عائشہ بھی نے اصرار کیا کہ تمہیں کھاٹا پڑیگا ، یہ اصرار کیا کہ تمہیں کھاٹا پڑیگا ، یہ اصرار کیا کہ تمہیں کھاٹا پڑیگا ، یہ اصرار نے ان ان ایک بڑھ گئی ، حضرت عائشہ وانکارا تنابڑ حتا گیا کہ دونوں کے درمیان میں بات ذرا آگے بڑھ گئی ، حضرت عائشہ نے کہا کہ : اگرتم اسے نہیں کھاؤگی تو میں یہ کھاٹا تمہار ہے متھ پڑل دوگی ، یعنی ایک خذاتی اور تفریح کا موقعہ تھا۔

چنانچہ انہوں نے حریرہ میں ہاتھ ڈالکر ان کے منھ پرال دیا، جنور صلی لائڈ کریس کم بازو بیٹے ہوئے ہنس رہے تھے مسکراہٹ آپ کے چبرے پر کھیل رہی تھی ، جب حضرت سودہ ﷺ کودیکھا کہ ان کا پورا چرہ کھانے ہے۔ ملوث ہوگیا ہے تو حضور صلی (لا جلبہ کیسی نے ان سے فرمایا کہ عاکشہ ﷺ نے تمہارے منھ پریدنگا یاہے ، اب بیں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا ہوں تم ان کے منھ پریدنگا یا جہ اس من من من ان کے منھ پریدنگا یا ہوں تم ان کے منھ پریل دو۔ چنا نچہ حضرت عاکشہ ﷺ کے ہاتھوں کو حضور صلی (لا جا ایک بیسی کی سے پکڑ لیا تو حضرت سودہ نے حریرہ اٹھا کران کے منھ پرل دیا اور پھرا یک بنی کا موقع فرا ہم ہوگیا۔

(حیا قالصحابہ: ۱۲ رووی)

## كفارمكه كااختلاف- نبي صَلَىٰ لِفِيهُ عَلِيْهُ رَسِنِكُم كَى تَدْبِير

آپ کا کمال عقلی اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ جب قریش مکہ نے کعبۃ اللہ ک عمارت کو از سر نولتمبر کیا اوراس وقت حجر اسودکواٹھا کرا یک طرف رکھ دیا گیا تھا،
تولتمبیر کے بعد قریش کے قبائل نے اس بارے بیں اختلاف کیا کہ جراسودکوکون اپنی جگہ نصب کرے؟ ہر قبیلہ جا ہتا تھا کہ یہ فضلیت اس کو ملے ، یبال تک نوبت پینچی کہ لوگ اپنی بہاوری اور جرائت مندی کا مظاہرہ کرنے کے لیے عربوں کے دستور و روائ کے مطابق بیالوں بیں خون مجرکراس میں ہاتھ ڈال کر کہنے گے کہ یہ فضیلت موائی میاس کریں گے۔

اس میں اشارہ تھا کہ ہم بنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایک تجربہ کار بوڑھے نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ کل میں جو آ دمی سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہو، اس کواس کا الل سمجھا جائے کہ وہ کعبۃ اللہ میں ججر اسود نصب کرے۔ اس پرسب کا اتفاق ہوگیا، جب میں جو کی تو سب سے پہلے اس میں داخل ہونے والے وہ ہمارے اور آب کے آتا حضرت سرکار مدینہ صابی لا فیطر کریے کھے۔ جب قریش نے اور آب کے آتا حضرت سرکار مدینہ صابی لا فیطر کریے کھے۔ جب قریش نے

آپ کود یکھا تو خوش ہوگئے، اور آپ سے کعبہ اللہ میں ججرا سودنصب کرنے کے لیے کہا، گرآپ نے اپنی کمال عقلی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے بجیب تدبیر پیش فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چاور بجھا دو، جب چا در ڈال دی گئی تو آپ نے اپ دست مبارک ہے ججرا سود کوا تھا کراس میں رکھا، پھرتمام سرداران قریش سے فرمایا کہ سب اس چا در کو بکڑ کرچلیں، جب چلے تو کعبہ اللہ کے پاس آپ نے رکوا کرا ہے دست مبارک سے ججرا سود کو تصب کردیا، خود بھی اس فضیات سے مشرف ہوئے اور سب کو بھی شامل کرلیا اور ایک بڑی جنگ سے لوگوں کو بچالیا۔ بیدوا قعہ نبوت سے پہلے کو بھی شامل کرلیا اور ایک بڑی جنگ سے لوگوں کو بچالیا۔ بیدوا قعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔

(ویکھوسیرت ابن ہشام: ار ۱۹۷)

#### هرمسئله مين حقوق العباد كاابهتمام

حفرت عمر الله ایک دفعدگشت کرتے جارہ ہے، رات کا وقت تھا، ایک گھرے ایک عورت کے اشعار پڑھنے کی آواز آئی جن میں عشقیہ مضمون تھا، حفرت عمر بھی نے اس عورت سے اپوچھا کہ جھے کو کیا ہوا کہ زورے اشعار پڑھ حفرت عمر بھی نے اس عورت سے پوچھا کہ جھے کو کیا ہوا کہ زورے اشعار پڑھ رہی ہوا ہے، اس کی یا دری ہے؟ اس نے بتایا کہ میراشو ہرآپ کے تھم پر جہا دمیں گیا ہوا ہے، اس کی یا دمیں بیا ہوا ہے، اس کی یا دمیں بیا ہوا ہے، اس کی اور مشور اس کے اس کو مبر کے لیے کہاا در حضرت ام الموسنین حفصہ بھی کے پاس آئے اور مشورہ کیا، پوچھا کہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن صبر کرسکتی ہے؟ حضرت حفصہ نے شرم سے سر جھکا لیا، آپ نے کہا کہ اللہ تعالی حق ہو لئے ہے ہیں شر ما تا، بولو، کہ عورت بغیر شوہر کتنے دن رہ عمق ہے کہا کہ بولو، کہ عورت بغیر شوہر کتنے دن رہ عمق ہے کہا کہ دن رہ عمق ہے کہا کہ جورت بغیر شوہر کتنے دن رہ عمق ہے کہا کہ دن رہ عمل ہے کہا کہ جاری یا تھے مہینے اس پر حضرت عمر میں نے تمام کے خطرت حفصہ کھی نے تمایا کہ جاری یا تھے مہینے اس پر حضرت عمر میں نے تمایا کہ جاری کتنے ایک کہا کہا کہ جاری کے تمام کھی ہے کہا کہا کہ جاری کی تمام کھی کے تمام کھی کے تمام کھی کے تمام کے تمام کھی کے تمام کھی کے تمام کے تمام کھی کے تمام کے تمام کے تمام کے تمام کے تمام کے تمام کھی کے تمام کھی کھی کے تمام کے تمام کھی کے تمام کے تمام کھی کے تمام کھی کھی کھی کے تمام کے

علاقول میں فرمان بھیج و یا کہ فوجیوں کو جار ماہ سے زیادہ نہ رو کا جائے۔ ( کنز العمال: ۸۸۸ )

### نوافل میں شو ہر کی اجاز ت ضروری

حضرت ابو معید خدری عظم سے روایت ہے کہ ایک عورت نی کریم حَالَىٰ لِلْاَعِلَاٰ وَسِلْمَ كَى خدمت مِين حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے شو ہرصفوان بن معطل ہیں۔ میں نماز پر مھتی ہوں تو مار تے ہیں اور روز ہر کھتی ہوں تو روز ہ تزوادیتے ہیں اورخود فبحر کی نماز اس وفتت تک نہیں پڑھتے جب تک کہ سورج نہیں نکل جاتا ۔راوی کہتے ہیں کہ حضرت صفوان اس دفت و ہیں مجلس میں موجود تھے، نی کریم صَلَیٰ لِفِی اللِّرِیكِ لَم نے ان سے ان باتوں کے بارے میں یو چھاجواس عورت نے کہا تھا،حضرت صفوان نے وضاحت کی کہ یا رسول الله طَلَىٰ لَفِيهُ الْمِيسِكُم اس في جويد كها كه تمازير صفير مارتا مول توبات بدب كديد وودوسورتین (نمازین ) پردھتی ہے اور میں نے اس سے اسکومنع کیا۔ نبی کریم ا صَلَىٰ لِيَدِيعِلَمُ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْكِيبِ سورت ہوتو كافى ہے مفوان نے كہا كماس نے جو یہ کہا کہ میں اسکاروزہ تزوادیتا ہوں تو بات یہ ہے کہ یہ مسلسل روزے رکھتی چلی جاتی ہے اور میں جوان آ وی ہوں صبر نہیں کرسکتا۔ نبی کریم صافی الفائع لیڈر سیستم نے فر مایا کہ عورت اسینے شوہر کی اجازت کے بغیرروزہ ندر کھے۔ پھر صفوان نے عرض کیا کہ اور بیہ بات کہ میں نماز فجر سورج نکلنے تک نہیں پڑھتا۔ تواسکی وجہ یہ ہے کہ ہم بیوی بیجے والے ہیں (رات میں ضرورت کے لئے کام کرتے ہیں) للندا سورج تکلنے سے پہلے اٹھ نہیں یاتے۔ نبی کریم طائی لانڈ بلیزیٹ کم نے فرمایا کہ جب بیدار (الوراور:١٧٣٣) موں نماز پڑھا**و۔** 

اس صدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ فل روز ہ شوہر کی مرضی واجازت کے بغیر رکھنا اچھانہیں ۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نوافل پر نوافل یا لہی لمبی رکعتیں پڑھنا جس سے شوہر کی خدمت میں خلل وکوتا ہی ہو،اچھانہیں ۔غرض یہ کہ شوہر کی رضا وخوشی کا ہرجگہ اور ہروقت کھاظ و خیال رکھناعورت پر لازم ہے۔

### بارون الرشيد رغمة لطأه كاعفوو درگذر

علا مدد مری رحمی (رقی نے حیاۃ الحیوان میں ہارون کا ایک واقعد ذکر کیا ہے کہ فار جی فرقہ کے ایک آ دی نے چند در باری جوانوں کے فلاف کی مرتب فوج کشی کے بالاً خریکڑا گیا اور در بار میں پیش ہوا۔ ہارون نے ہو چھا کہ بناؤیس محصارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ اس نے کہا کہ آ پیرے ساتھ وہ معاملہ کریں جوآ پ اپنے لئے خدا کے در بار میں چا ہتے ہیں۔ اس پر امیر المونین ہارون الرشید نے اس کو معاف کردیا، جب وہ باہر نکلاتو در بار یوں نے کہا کہ حضور! ایک شخص آ پ کے لوگوں سے جنگ کرتا ہے اور آ پ صرف ایک جملہ کی وجہ سے اس کو معاف کردیتے ہیں؟ بیرمناسب منبیں ہے ، خالفین کے حوصلہ اس سے بردھیں گے ہارون رشید نے کہا کہ پھراس کو بلاؤ جب وہ آیا تو کہنے لگا امیر المؤسنین آ پ ان لوگوں کی بات نہ مانے آگر اللہ بھی الوگوں کی بات مان اتو آ پ کوئی خلیفہ نہ بنا تا اس پر ہارون نے اس کو معاف کر دیا۔ لوگوں کی بات مان اتو آ پ کوئی خلیفہ نہ بنا تا اس پر ہارون نے اس کو معاف کر دیا۔ لوگوں کی بات مان اتو آ پ کوئی خلیفہ نہ بنا تا اس پر ہارون نے اس کو معاف کر دیا۔ (حیاۃ الحیوان ار ۲۲۰۰۷)

غرض یہ کہ آ دمی بیسو ہے کہ جیسے میں چا ہتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے گنا ہوں کو معاف کرے اسی طرح میں بھی دوسروں کو معاف کروں؛ پھر آ دمی دوسرے کے عیوب کے پیچھے کیسےاور کیوں کریڑے گا؟ توبه کی فضیلت اور گنام ول کی نحوست

> تو جو کرتا ہے جیپ کر اہلِ جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھ کو آساں سے

( حکیم اختر صاحب مدظله )

### نعمت خداوندی کےاحساس پرایک شرابی کی تو بہ

یوسف ابن الحسین حفزت ذوالنون معری کے شاگر دومرید ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ ہیں سیاحت کے درمیان حفزت ذوالنون معری کے ساتھ تھا کہ تالاب کے کار میں سیاحت کے درمیان حفزت ذوالنون معری کے ساتھ تھا کہ تالاب کے کار سیاحت میں اس کو دیکھنے کھڑا کتارے ہیں بیس اس کو دیکھنے کھڑا ہوگیا ، اپنے ہیں ایک مینڈک پانی سے نکلااور اس کچھو کے پاس آیا اور اس کوا پی پشت ہر بھا کرایک طرف کو جلنے لگا۔

حضرت ذوالنون نے قرمایا کہ اس بچھوکا کوئی خاص معاملہ ہے، ہمار ہے ساتھ چلو، کہتے ہیں کہ ہم اس مینڈک و بچھو کے پیچھے چلنے گلے، یہاں تک کہ وہ ایک درخت کے پاس آئے جس کے پیچھا کیک نوجوان شراب کے نشہ ہیں مست سویا ہوا ہے۔ اور ایک بڑا سمانپ اس کی ناف کی جانب ہے پڑھتا ہوا سینہ کی طرف جا رہا ہے۔ اور ایک بڑا سمانپ کے سر پرحملہ کیا اور اس کوئل کر دیا ، پھر مینڈک کے ہے۔ پس اس بچھونے سمانپ کے سر پرحملہ کیا اور اس کوئل کر دیا ، پھر مینڈک کے بہال سے آئے تھے۔

حضرت ذوالنون کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک شرائی کو بچانے کا ضدائی انظام دیکھوکیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالنون نے اس نوجوان کواٹھایا، تو وہ اپنی آئکھوں کوملتا ہوا بیدار ہوا، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ دیکھے تو تو خدا کی نافر مائی کرر ہا ہے اور وہ اس طرح تیری حفاظت کرر ہا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ذوالنون نے بیاشعار بھی پڑھے کہ:

یا راقداً والحلیلُ بَحُفَظُهٔ مِن کُلٌ سُوءِ بَکُونُ فِي الظُلَمِ کُیفَ تَنَامُ الغُیُونُ عَنُ مَلِكِ يَأْتِسِيُكَ مِنُهُ فَوَاقِدُ النِعَمِ (اے سونے والے! جس کی ہر برائی سے حقاظت رب جلیل رات کی تاریکیوں میں کرر ہاہے، تیری آنکھیں اس مالک ہے اعراض کرکے کیے سوسکتی میں جس کی جانب سے مجھے نعمتوں کے نوا کد پینچ رہے ہیں )

یہ من کروہ نوجوان کہنے لگا کہ یا البی! یہ آپ کا معاملہ ایک ٹافر مان کے ساتھ ہے تو چھر تیرے فر مانبر دار بندوں کے ساتھ تیرار حم و کرم کس قدر ہوگا؟ پھر کہا کہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے گناہ ہے تو بہ کی ،اور جنگل کی جانب جلا گیا۔

(التوابين: ٢٣٧م المستظر ف:٣٨٧ - ٢٥٥)

اس سے معلوم ہوا کہ ایک شریف انسان کواگر بیاحساس ہوجائے کہ اس پر اللّٰہ کی کس قدر نعمتیں ہیں تو وہ اس پر خدا کی نافر مانی سے تا ئب ہوجائے گااور اس کے شکر یہ میں گناہ ترک کردے گا۔

ای لئے بزرگان دین سے متقول ہے کہ انہوں نے شکر کی تعریف ہی ہے کہ انہوں نے شکر کی تعریف ہی ہے کہ انشد کی نعمتوں کواس کی نافر مانی میں استعال نہ کیا جائے ۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں؟ میں نے جھ سے پوچھا کہ شکر کے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ: "اُنُ لَا یُسُنعَانَ بِشَیُ ۽ مِن نِعَم اللّهِ تَعَالَی عَلَی مَعَاصِیهِ "(اللّٰد کی کمی نعمت سے اس کی نافر مانی میں مدد نہ کی جائے ) حضرت مری نے پوچھا کہ یہ بات تم کو کہاں سے معلوم ہوئی ؟ حضرت جنید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ بات تم کو کہاں سے معلوم ہوئی ؟ حضرت جنید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ بی کی مجانس سے معلوم ہوئی ہے۔

(رسالةشيريه:۸۱)

ابراہیم بن ادہم رُحِرُیُ لابنی کے ہاتھ پرایک گناہ گار کی توبہ ایک محض مفرت ابراھیم بن ادھم رَحِنیؒ لابنیُ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مفرت! میں گناہوں سے بچنا جا ہتا ہوں مگر نے نہیں یا تا ، کیا کروں؟ کوئی ایسی بات ارشا دِفر مائیے کہ میرے گنا ہوں کورو کنے دالی ہو؟

حضرت ابراہیم بن ادھم ترظی (لیندگائے فرمایا کہ: جب تیراار اوہ گناہ کرنے کا ہوتو دیکھنا کہ اللہ کا دیا ہوارز ق نہ کھانا۔ اس نے عرض کیا کہ پھر میں کیا اور کس طرح کھاؤں ، جبکہ جو بھی زمین پر رزق موجود ہے وہ اللہ ہی کا عطا کر دہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے شرم نہیں آئی کہ جس کارزق کھا تا ہے اس کی نافر مانی کرنا چا ہتا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم ترظی کی لیندگا نے فرمایا کہ اگر تو گناہ کرنا ہی چا ہتا ہے تو ایسا کہ کرکہ اللہ کی زمین سے باہر چلا جا اور وہاں گناہ کر لے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت! یہ کہے ہوئے شرم یہ کہا تھے شرم کیا کہ جو کہا تا ہے ہوئے اس کی معصیت کرے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر کیا تھے شرم نہیں آئی کہ اللہ ہی کی زمین بررہتے ہوئے اس کی معصیت کرے؟

حفرت ابرائیم ترکمن (لینهٔ نے کہا کہ اچھا اگر تجھے گناہ کرنا ہی ہے تو کسی
السی جگہ چلا جاجہاں کوئی تجھے نہ دیکھا ہو۔اس نے کہا کہ حفرت! یہ کیے ہوسکتا ہے،
جبکہ دہ اللہ ہروقت ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ: کیا تجھے شرم نیس آتی کہ خدا
کے اس قدر قریب ہوتے ہوئے اس کی نافر مانی کرے؟

پھرفر مایا کہ: اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو جب حضرت عزرائیل دوح قبض کرنے آئیں تو ان سے کہدینا کہ مجھے تو بہ کرنے تک ذرا مہلت دیں۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ حضرت ابرا تیم نے فر مایا کہ: پھر کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ ملک الموت آئے اور تیری دوح اس حال میں قبض کرلے کہ تو گناہ میں ہو؟

پھر فر مایا کہ اگر تو گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسا کر کہ جسب جہنم کے فرشتے زبانیہ قیامت کے روز تختے پکڑ کرجہنم میں لے جانا جا ہیں تو ان سے ریہ کہدینا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔اس نے عرض کیا کہ حضرت! کیا وہ مجھے جھوڑ دیں گے اور میری بات مان لیس گے؟ فرمایا کہ پھر تیری نجات کیسے ہوگی؟ کہنے لگا کہ اے ابراہیم! یہ تصبیحت کا فی ہے کا فی ہے۔ میں تو بہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ مجھی گناہ نہیں کروں گا۔

(التوامين لابن قدامه: ۱۸۵۵وب الاسلام: ۸-۹، اخلاق المؤمن:۱۰۸-۱۰۸)

### مستفل کی تو بہ

صحیح حدیث میں کفل نائی ایک بنی اسرائیلی آوی کا قصد آیا ہے کہ دھنرت نبی کریم حکی لفظ بر کے باس ایک عورت آئی اوراس نے اس سے فتم کی برائی میں طاق تھا ، ایک ون اس کے پاس ایک عورت آئی اوراس نے اس سے کہا کہا گہا گہا کہ ترقم مجھے استے رو پے دیدو، تومیں اپنے آپ کو تبہارے حوالے کردوں گی اور تم کو جھے سے اپنی خواہش پوری کرنے کا حق ہوگا۔ وہ شخص پہلے ہی سے برائی کا عادی تھا ، اس سے یہ موقعہ غیرت نظر آیا اور اس نے اس عورت کورت کورت کورت کورت کا وعدہ کرلیا ، اور اس نے اس عورت کورت کورت کے کا عدہ کرلیا ، اور اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لئے کسی کمرے میں لے گیا ، جب برائی کا وقت آیا تو وہ عورت کا بھے گئی اور اس برخوف ورہشت طاری ہوگئے۔

اس نے اس مورت سے پوچھا کہ تو کیوں خوف ز دہ ہے اور کانپ رہی ہے؟ وہ کہنے گئی کہ میں نے میری پوری زندگی میں بھی بیتر کت نہیں کی ، اور آج مجھے اس حرام و ٹا جائز کام کواس لئے کرنا پڑ رہا ہے کہ میرے نچے گھر میں بھو کے پیاسے ہیں اور ان کا کوئی گفیل نہیں ہے اور کھانے کا کوئی سامان نہیں ، میں انتہائی مجبور ہوکرسو چنے گئی کہ کیا کرسکتی ہوں ، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنی عصمت اور اپنی پاکدامنی کو چ کراس ہے جو پچھ روپئے حاصل ہوجا کیں ،اس سے بچوں کے گزارے کا انتظام کروں ؛اس لئے میں نے اس برائی کاارادہ کیا ،گر مجھے اللہ کا خوف ہور ہاہے اوراس لئے بچھ برکپکی طاری ہے۔

عورت ول سے بات کہدرہی تھی ، تو ول پراٹر انداز ہوئی ،اورعورت کی میہ داستان من کراوراس کا اللہ سے بیخوف دیکھ کر، اس مرد کے دل بیں بھی اللہ کا ڈراور خوف بیدا ہو گیااور کہنے لگا کہ تو صرف ایک بارگناہ کاصرف ارادہ کر کے، اللہ سے اس قدرخوف کر رہی ہاور میرا حال میہ ہے کہ بیس نے پوری زندگی اس کی نافر مانی بیس اور معصیت بیس گزاری ہے، جھے اللہ کا تجھ سے ذیا دہ خوف کرنا چاہئے ،اس لئے بیس تو بہ کرتا ہوں کہ آج سے بھی گناہ نہیں کروں گا ،اور کہنے لگا کہ بیس نے جو تجھ سے رقم و بی تجھ کو دوں گا ،اور کہنے لگا کہ بیس نے جو تجھ سے رقم و بیلی ہوگئی دے و کہنے کا وعدہ کیا ہے، وہ بھی تجھ کو دوں گا ۔ چنا نچاس نے اس عورت کورتم بھی دے دی اور برائی سے تو بھی کرتا ہوں گیا ۔ جنا نچاس نے اس عورت کورتم بھی دے دی اور برائی سے تو بھی کرلی اور وہ عورت و بال سے واپس ہوگئی۔

یہ آدی اس کے جانے کے بعد ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے روکر، گڑگڑا کر،اپنے گنا ہوں کی معانی مانگنے لگااورای حالت بیں ای رات اس کا انتقال ہوگیا۔

بنی اسرائیل میں اللہ تعالی کی ایک سنت جاری تھی کہ جوآ دی اچھا ہوتا ، اس کی اچھا کی ایک سنت جاری تھی کہ جوآ دی اچھا ہوتا ، اس کے درواز ہ پر لکھ دی جاتی اور اگر کوئی برائی کرتا تو اس کے درواز ہ پر ائی کا ذکر کر دیا جاتا تھا اور یہ کفل نامی شخص تو اتنا براتھا کہ اس کے درواز ہے پر روز انہ کچھانہ کچھاس کی برائی کھی ہوئی ہوتی تھی کہ آج اس نے زنا کی اور آج اس نے شراب بی یا اور کوئی برائی کی ، سارے شہر میں اس کی رسوائی ہوتی اور سب لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا براتی وی ہے ، اور لوگ اس جبہ سے اس سے ڈرتے اس سے ڈرتے

اوردورر<u>ہتے تھ</u>\_

نی اکرم صَلَیٰ لِاَفْتِ الْمِرِیسِلَم فرماتے ہیں کردات کواس کا انتقال ہوگیا، اور صبح لوگ اُٹھر دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ" فَله غَفَرَ اللّٰهُ لِلْکِفُل" (اللّٰہ تعالی نے تفل کی مغفرت کردی)

اور لوگ پڑھتے ہوئے جارہے تھے، گذرنے والے روزانہ ویکھا کرتے تھے کداس کے دروازے پر بھی پھوتو بھی پچھاکھا ہوتا تھا، گرآئ بجیب بات ہے کہ اس کے دروازے پر بھی پھوتو بھی پچھاکھا ہوتا تھا، گرآئ بجیب بات ہے کہ اس کے دروازے پر 'اللہ نے کفل کی مغفرت کردی'' کھا ہوا ہے، لوگ کہنے لگے کہ آج اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اتنابڑا آدی ،اتناشر پروفاس آدی ،اورائلہ نے اس کی مغفرت کردی۔ اجب لوگوں نے تحقیق کی تو اس عورت کا واقعہ معلوم ہوا،خود عورت کا واقعہ معلوم ہوا،خود عورت نے آکر بتایا کہ دات ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، تب لوگوں کو بچھ بیس آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کردی۔

(ترندی:۲۳۹۲، مسنداحد: ۲۷۷۷، مسند بزرا: ۵۳۸۸، مسندابویعلی:۲۷۷۵ مستدرک حاکم:۴۸۳، شعب الایمان:۹رکا۳، صحیح این حیان:۴۸۱۱)

#### ایک عابد کابهکنااورخوف سے توبہ کرنا

علاماین الجوزی نے اپنی کتاب "ذم الھوی " میں لکھا ہے کہ ابوکعب نے حضرت حسن بھری سے بیروا قعنقل کیا کہ ایک فاحشہ عورت نہایت حسین وجمیل تھی، جواکیک سو وینارلیکر برائی کراتی تھی۔ ایک عابد وزاہد کی ایک باراس پر جونظر پڑی تو وہ اس کے عشق میں جنلا ہوگیا اور اس کے پاس جانے کے لئے سودینار جمع کرنے لگا، اور کام دھام کر کے اس نے سودینار جمع کرلئے اور ایک دن اس کے گھر پڑھی گیا اور اپنا مرکی چیش کیا، اس نے سودینار لیے لئے اور بن سنور کرتیار ہوکراس کے گھر پڑھی گیا اور اپنا مرکی چیش کیا، اس نے سودینار لیے لئے اور بن سنور کرتیار ہوکراس کے لئے آئی، اور

جب وہ عابداس کے ساتھ برائی کرنے کے اراوے سے ملاتو اس کو اللہ کے سامنے جواب وہ ہونے کا خیال آگیا اور وہ اللہ کے خوف سے کا بینے لگا اور اس کی شہوت و خواہش ہی مرگئی۔

اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے تا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں ،اور یہ دیار
کھیے ہی دیدیتا ہوں۔اس فاحشہ عورت نے تعجب سے کہا کہ کیا ہوا؟ تو نے توبڑی
محنت سے یہ دینار جمع کئے تھے اور میں کھیے پہندآ گئی تھی ،اور آج کھیے یہ موقعہ ملا ہے
اور تو اس کو چھوڑ کر جانا جا ہتا ہے؟ اس نے کہا کہ بیاللہ کے خوف اور اس کے سامنے
کھڑے ہونے کے ڈرکی وجہ سے ہے۔اس عورت نے کہا کہ اگر یہ بات تیری بی
ہے تو سوائے تیرے ہیراکوئی شو ہر نہیں۔

الغرض وہ وہاں ہے نکل آیا اور اپنے گھر چلا گیا، اور وہ مورت بھی تو بہ کر کے، اس عابد کا پینة معلوم کرتے ہوئے اس کے پاس بینچ گئی، جب اس کو بتایا گیا کہ فلال تم کو یو جھتے ہوئے آئی ہے تو وہ پینکر ہے ہوش ہوگیا اور پھرمر گیا۔

(ذم الهوى:٢٣٩)

### ایک لوہار کی تو بہ

علامدا بن الجوزی نے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ نے کہا کہ بیں نے ایک لوہار کودیکھا کہ دہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں ہیں ہے اس کوار کودیکھا کہ دہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں ہی ہے اس کوالٹ پلٹ کرر ہاہے۔ بیس نے ول دل بیس کہا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے ، پھر بیس اس کے قریب ہوااور سلام کیا ، اس نے جواب دیا ، بیس نے کہا کہ اے سروار! آپ کو جو یہ کرامت کی ہے ، اس کے حوالے سے آپ میرے لئے دعا کرویں۔ آپ کو جو یہ کرامت کی ہے ، اس کے حوالے سے آپ میرے لئے دعا کرویں۔ اس نے کہا کہ بھائی! بیس ایسانہیں ہوں جیسا آپ سمجھ دہے ہیں ، لیکن میں اس نے کہا کہ بھائی! بیس ایسانہیں ہوں جیسا آپ سمجھ دہے ہیں ، لیکن میں

ا پنا قصد آپ کوسنا تا ہوں ، وہ یہ کہ بیں بہت گناہ کیا کرتا تھا، ایک بارا یک حسین عورت سے سابقہ پڑا ، اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے لئے کچھ ہوتو دیدو، وہ عورت میرے ول بیس ساگئی ، بیس نے کہا کہ اللہ کے گھر برچل ، تجھے اتنا دیدوں گا جوکائی ہوجائے ، مگر وہ مجھے چھوڑ کر جل گئی ، اور پھر پچھ دیر بعدروتے ہوئے آئی اور کہنے گئی کہ مجھے وقت نے مجود کیا ہوں۔

وہ مخص کہتا ہے کہ میں اس کولیکر گھر آیا اور اُس کو بٹھا کر اس کے قریب ہوا، تو دہ اس طرح تڑ ہے گئی جیسے تیز ہوا کے تھیٹر وں میں کشتی حرکت کرتی ہے، میں نے کہا کہ کیوں تڑ پتی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے خوف سے کہ میں وہ ہمیں اس حال میں نہ د کھے لے، لہذاتم اگر مجھے کو چھوڑ دو تو اللہ تم کوند دنیا میں آگ سے جلائے گا اور ند آخرت میں جلائے گا۔

کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھوڑ دیا ، وہ چلی گئی ، اور مجھ پر ہے ہوتی طاری ہوگئی، میں نے خواب میں ویکھا کہ ایک نہا ہے تا سین عورت ہے ، میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کڑکی کی ماں ہوں ، تجھے معلوم ہو کہ بیر میں کڑکی موں مول اللہ صَلَی لِانْ جَلَیْمِ سِنَے اللہ کہ میں اس کڑکی کی ماں ہوں ، تجھے معلوم ہو کہ بیر میں کڑکی موند دنیا رسول اللہ صَلَی لِانْ جَلِیْمِ سِنَے ما ندان ہے ہے ، اللہ تم کو جزاء دے ، اور تم کو ند دنیا میں آگ ہے جلا ہے اور ند آخرت میں جلائے ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے تو ہر کرایا اور اللہ کی جناب میں رجوع ہوگیا۔

(الزهرالفاتح:١٢)

توبدكي وجهسة ايك قصاب كامقام

امام ابو بکر بن عبداللہ المزنی کہتے ہیں کہ ایک قصاب نے ایک باندی ہے معاشقہ کیا ، وہ ایک بارا ہے آتا کے گھر والوں کے کام ہے کہیں جار ہی تھی کہ اس نے اس کا پیچھا کیا ،اوراس کو پھسلانے کی کوشش کی ،مگراس با ندی نے کہا کہ مجھ سے کوئی برا کام نہ کرو ہتم مجھ سے جتنی محبت کرتے ہو ، میں تم سے اس سے زیادہ محبت کرتی ہوں ،مگر مجھے اللہ کاخوف ہے ،لہذا میں کوئی برا کا منہیں کروں گی۔

قصاب نے کہا کہ اگر تو اللہ ہے وہ لوٹ رہا ہے ہیں کیوں نہ اللہ ہوں۔
لہذا میں تو بہ کرتا ہوں ۔ پھر وہاں ہے وہ لوٹ رہا تھا کہ اس کو گرمی کی شدت ہے
شدید پیاس معلوم ہوئی، یہاں تک کہ ہلا کت کے قریب ہو گیا ۔ پس اس نے دیکھا
کہ بنی اسرائیل کے پیفیبر کے ایک قاصد وہاں سے گزرر ہے ہیں، انہوں نے اس
ہے حال ہو چھا ، اس نے پیاس کا حال بتایا، انھوں نے کہا کہ چلو ہم اللہ ہے دعا
کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک بادل کا ٹھنڈ اسا یہ عطا کردے۔

اس قصاب نے کہا کہ بیراکوئی ایساعل نہیں کہ میری دعا قبول ہو،آپ ہی دعا کیجئے۔ اس قاصد نے کہا کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہو۔ چٹانچہ انہوں نے دعا کی اور اس نے آمین کی ، اور اللہ نے دعا قبول کر کے ان کو ایک بادل کا سامیہ عطا کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ دونوں اس سامیہ میں چل کر اپنے قریب کو بھٹی گئے ، اور جب وہ قصاب اپنے گھر کی جانب چلنے لگا تو وہ سامیہ ای کے ساتھ ہوگیا، یدد کھے کراس قاصد نے کہا کہ بھائی اتم تو کہتے تھے کہ میراکوئی عمل صالح نہیں ہے، اور یہاں تو یہ علوم ہور ہا ہے کہ یہ سامیہ تو تہ ہو کہ وہ سے ملا ہے۔ لہذا مجھے تہارا قصد سناؤ کہ کیا ہے؟ ہور ہا ہے کہ یہ سامیہ تو تہاری ہی وجہ سے ملا ہے۔ لہذا مجھے تہارا قصد سناؤ کہ کیا ہے؟ تب اس نے اپنی تو بہا تھے سے ملا ہے۔ لہذا مجھے تہارا قصد سناؤ کہ کیا ہے؟ تب اس نے اپنی تو بہا تھے دہ اللہ کی اس کی تھا۔

(احياءالعلوم:٣١/١٠)

شاعرا بونواس كى توبه دمناجات

عرب کے مشہور شاعر ابونواس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کوخواب میں ویکھا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ نے تنہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
اس نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت ان اشعار کی وجہ ہے کردی جو میں نے بہاری کے ونوں میں مرنے ہے ہیں۔جب کے ونوں میں مرنے ہے ہیں۔جب اس کے ونوں میں مرنے ہے ہیں۔جب اس کے دیکھا گیا تو ایک کاغذیر بیا شعار لکھے ہوئے ملے:

يَارَبُ إِنْ عَظَمَتُ ذُنُوبِي كَثَرَةً فَلَقَدُ عَلِمُتُ بِمادٌ عَفُوكَ أَعُظَمُ إِنْ كَانَ لَايَرُجُوكَ إِلَّا مُحَسِنً فَمَنِ الَّذِي يَرُجُو الْمُسِيءُ الْمُجْرِمُ أَدُعُوكَ رَبِّي كَمَا اَمَرُتَ تَضَرُّعُما فَاذَا رَدَدُتَ يَعَدَي فَمَن ذَا يَرُحُسمُ مَا لِي إِلَيْكَ وَسِيلَةً إِلَّا السرِّحَا وَجَمِيلً عَفُوكَ ثُمَّ اللَّي مُسلِمً وَجَمِيلً عَفُوكَ ثُمَّ اللَّي مُسلِمً

ا-اے میرے پر دردگار! اگر میرے گناہ زیادہ ہیں تو میں ہے بھی جانتا ہوں کہ تیری معافی دمغفرت اس سے زیادہ بڑی ہے۔

۲- اگرنیکی کرنے والا ہی تیری رحت سے امیدر کھ سکتا ہے تو وہ کون ہے جس سے گناہ گارمجرم بندہ امیدر کھے؟

س-میں جھے ہے ای طرح گڑا گڑا کر ما نگٹا ہوں جیسا کہ تو نے تھم دیا ہے ،

بس اگر تو ہی میرے ہاتھوں کور دکردے تو پھرکون مجھ پر دحم کرے گا؟

۳ - تیری رحمت ہے امیداور تیری معافی مچرمیرے مسلمان ہونے کے سوا میراکوئی وسیلہ نجات نہیں ہے )

ر آثار البلادللقز وینی:۲۲۹،البدایه دالنهایه: ۱۰ (۲۲۴، المنتظم: ۱۰ (۲۲۴، تاریخ بغداد: ۹ را۲ ۳)

## حضرت بشرحافی کی توبه

حضرت بشرحانی ایک بڑے اللہ والے گزرے میں ، زاہدین وعارفین میں ان کا شار ہوتا ہے ، اللہ نے ہے پناہ مقبولیت سے نواز اٹھا، جب ان کا انقال ہوا تو کجر کے وقت جناز واٹھایا گیا اور لوگوں کی کثرت کی وجہ ہے تبرستان کو بخنجتے عشاء کا وقت ہوگیا، میہ بجیب وروح پرورمنظر دکھے کرامام علی بن المدینی اور ابولھر التمار وغیرہ انکہ حدیث نے جیج بی کرکہا کہ بیآ فرت کے شرف سے پہلے و نیا کا شرف ہے۔ اور کہا گیا گیا گیا کہ ان کی وفات پردور ہے تھے۔

(البدايية والنهابية: ١٠/ ٢٩٨، الواني في الوفيات: ١٣٤٨)

ان کی توبہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ وہ پہلے لہو واعب میں مبتلا رہتے تھے،
شراب و کہاب کی مجلسیں چلتی تھیں، ایک بارا پنے دوست احباب کے ساتھ اپنے ہی
گھر میں شراب و کہاب اور گانے بجانے میں مست تھے کہ کسی نے دروازے پر
دستک دی، بشر حافی کی ایک بائدی دروازے پر دیکھنے کو گئی، تو آنے والے مخص نے
اس سے یوجھا کہ:

"صاحبُ هذهِ الدَّارِ حُرٌّ أَوُ عَبُدٌ ؟

(اس گھر کاما لک آ زاد ہے یا غلام؟)

باندی نے کہا کہ حریعتی آزاد ہے ( کیونکہ گھر کا ما لک تو آزاد ہی ہوسکتا ہے، کوئی غلام کہاں ہوسکتا ہے)

اس شخص نے کہا کہ ہاں تم نے بچ کہا، اگر وہ غلام ہوتا عبودیت وغلامی کے آ داب کالحاظ بھی کرتا،اورلہولعب چھوڑ دیتا۔

یہ کہکر و چھن چلا گیا اور بشرحا فی جو و ہاں نشہ میں مست پڑے تھے ،اس شخص کی اور با ندی کی بیا گفتگوئن رہے تھے۔وہ جلدی سے دروازے کی جانب آ سئے ،مگروہ شخص جاچکا تھا۔

باندی سے بوچھا کہ دہ آ دمی کس طرف کو گیا؟ بائدی نے بتایا کہ اس طرف، تو دہ اس کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ اس کو پالیا ، اور پوچھا کہ کیا آپ ہی نے درواز ہے یہ بائدی سے اس طرح کی گفتگو کی تھی؟

اس نے کہا کہ ہاں۔ تو بشرحافی نے کہا کہ ایک بار پھراپی بات وہرائے۔ جب اس نے کہا کہ یہ گھر والا اگر اللہ کا غلام ہوتا تو غلامی کا انداز اختیار کرتا اور لہوولعب میں شراب و کہاب میں زندگی نہ کرتا۔

یہ من کر بشر حانی تڑ ہے گے اور اپنے گال زمین پر رکھدئے اور کہنے گئے کہ خبیں ، میں آزاد نہیں ، بلکہ غلام ہول غلام ہوں ، یعنی اللّٰہ کا غلام ۔ اور اسی دن سے تمام بدکار یوں اور گنا ہوں سے تو بہ کرلی اور کہا کہ اللّٰہ سے عہد و پیان کے وقت ( یعنی تو بہ کے وقت) چونکہ پیروں میں جوتے یا چیل نہیں تھے ، اس لئے اب عمر مجراس حال سے رہوں گا ، اور اسی لئے ان کا نام حانی پڑ گیا۔

(التوامين:۱۱۱)

## ایک بی اسرائیلی کی تو به

حضرت کعب احبار سے بنی اسرائیل کے ایک محض کا واقعہ منقول ہے کہ وہ
ایک فاحشہ عورت کے بیاس گیا اور زنا کیا اور خسل کرنے ایک نہر میں اترا، تو نہر سے
آ واز آئی کہ اے فلاں! کیا تجھے شرم نہیں آئی ، کیا تو نے اس سے پہلے اس گناہ سے
تو بہیں کر لی تھا ، اور کیا تو نے دوبارہ نہ کرنے کی بات نہیں کہی تھی ؟ پہلے میں گناہ بوا بہر نکل گیا کہ پھر گناہ نہیں کروں گا۔ پھر وہاں سے
خوف زوہ ہوا اور نہر سے بہتا ہوا باہر نکل گیا کہ پھر گناہ نہیں کروں گا۔ پھر وہاں سے
وہ ایک پہاڑ پر گیا جہاں بارہ آ دی اللہ کی عبادت میں مشخول تھے ، یہ بھی ان بیل شامل
ہوگیا۔ اس در میان وہاں قبط بڑگیا تو وہ لوگ غذا کی علاق بیں پہاڑ سے اتر سے اور
ایک نہر پر سے گزرنا چا ہے تھے ، اس قبض نے کہا کہ میں وہاں نہیں آ سکتا۔ ان عباوت
گزاروں نے یو چھا کہ کیوں؟ کہنے لگا کہ وہاں کوئی ہے جو میر سے گناہ پر مطلع ہوجا تا
گزاروں نے بوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگا کہ وہاں کوئی ہے جو میر سے گناہ پر مطلع ہوجا تا

وہ لوگ اس کو چھوڑ کرآ گے ہڑھ گئے اور نہر پر پہنچے تو ندا آئی کہ وہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ یہاں آ نے سے شرما تا ہے ؛ کیونکہ یہاں کوئی ہے جواس کے گناہ پرمطلع ہوجا تا ہے۔ آواز آئی کہ سجان اللہ! جب تم ہیں ہے بھی کوئی اپنی اولاد سے یا رشتہ دار سے ناراض ہوجا تا ہے اور وہ اپنی برائی ہے رجوع کر لیتا ہے تو تم معاف کرد ہے ہو۔ ای طرح یہ تہارا ساتھی بھی گناہ کا مرتکب ہوا، مگر کر لیتا ہے تو تم معاف کرد ہے ہو۔ ای طرح یہ تہارا ساتھی بھی گناہ کا مرتکب ہوا، مگر اس نے تو بہ کر لی تو ہیں نے بھی اس کومعاف کر دیا اور ہیں اس کو چا بتا ہوں ، لہذا تم لوگ اس کواس کی خبر دیدو۔

(التوابين لا بن قدامه: ٩١)

اللہ ! ایسا کریم آقا جو ہارے ساتھ اس قدر رقم و کرم کرتا ہے اور ہم اس کو چھوڑ کرشیطان ہے دوئتی کر لیتے ہیں تب بھی وہ ہمیں نہیں بھولتا اور پھر ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے ،اس کی نافر مانی و گناہ کرتا کیا شرافت انسانی کے خلاف نہیں ہے؟

### حضرت موی ﷺ کے زمانے کے

# إيك كناه كاركى توبه ومناجات

حضرت موی ﷺ کے زمانے میں ایک گناہ گار شخص تھا جس ہے لوگوں نے بیزار ہوکراس کواپے شہر ہے نکال دیا۔ دہ ایک ویرانے میں رہنے لگا تھااور جب اس کی موت کا وقت ہوااور وہ انتقال کر گیا تو حضرت موی پر دحی آئی کہ ہمارے ایک ولی کی فلال جگہ و فات ہوگئی ہے ، آپ اس کو خسل و کفن دیکر نماز جنازہ پڑھیں ، اور لوگوں کو بتادیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ لوگ اگر اس کے جنازے میں شریک ہوں تو الوگ اگر اس کے جنازے میں شریک ہوں تو ہوں وہ لوگ اگر اس کے جنازے میں شریک ہوں تو ہوں وہ لوگ اگر اس کے جنازے میں شریک ہوں تو ہوں تو ہوں وہ لوگ اگر اس کے جنازے میں شریک ہوں تو ہوں تا کہ وہ ہوں تو ہوں تو ہوں تا کہ ہوں تا

حضرت موی بین نے بی امرائیل میں اعلان کردیا ،اور کیر تعداد میں لوگ جمع ہوگئے ،اور جب لوگوں نے اس کی لاش کو دیکھا تو اس کو پہچان لیا اور کہا کہ حضرت! بیتو بڑا گناہ گار محض تھا، اور ہم نے تک آکراس کو گاؤں سے نکال دیا تھا۔ حضرت موی کوتیجب ہوا اور اللہ ہے سوال کیا کہ اے اللہ! بیکیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کی وتی آئی کہ اے موی ! بیہ بات تو بی ہے کہ بیگناہ گارتھا، گر جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے این داکیں با کمیں ویکھا تو کوئی رشتہ وار یا دوست نظر نہیں آیا ، اور خود کو تنہا و اکیلا محسوس کیا اور آسان کی جانب نظر اٹھایا اور کہنے لگا کہ:

"يا إلهي! عبدٌ من عِبادِكَ ، غَريبٌ في بلادِكَ لو علمتُ أنَّ عذابي يزيد في مُلكِكُ و عَفْوَكَ عَنِّي يَنقُصُ من مُلكِكَ لَمَا سَأَلتُكَ المَغْفِرَةَ وليسَ لي مَلحَأً ولا رحاءٌ إلَّا أنتَ و قد سمعتُ فِيمَا أُنْزَلتَ أَنَّكَ قُلتَ: إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ،فَلَا تُخَيِّبُ رَجَائِي"" (اے میرے پروردگار! میں تیرے بندوں میں ہے ا بیک بندہ اور تیری بستیوں ہے نکالا ہواغریب الوطن ہوں ، اگر میں بہجانتا کہ مجھےعذاب دینے ہے آپ کی حکومت میں کوئی زیادتی ہوتی ہے یا مجھے معاف کر دینے ہے آپ کی حکومت میں کمی ہوتی ہےتو میں آپ سے مغفرت کا سوال ند کرتا میری بناہ اور امید کا مرکز سوائے آپ کی ذات کے کوئی نہیں ، من نے بیسنا ہے کہ آپ نے اسے کلام میں بینازل کیا ہے کہ: مِن بَى غَفُورالرحِيم ہول 'لیس میری امید میں <u>مجھے</u>نا کا م نہ فرما ) الله تعالی نے فرمایا کہاہے موسی! کیامیرے لئے بیاحچمی بات تھی کہ ہم

اس غریب الوطن کورد کردیتا؟ جبکه ده میرے ہے دسیلہ پکڑر باہےا درمیرے سامنے کڑ کڑا د باست؟ ـ

(التوامين:۸۲)

## ایک نوجوان کی تو به

ایک عجیب واقعدا مام این فرحون اور امام غزالی وغیره نے ذکر کیا ہے کہ بنی

ارائیل میں ایک نوجوان مخص میں سال تک عبادت میں لگار ہا، پھر شیطان نے معاصی اس کے لئے مزین کروئے اور دہ میں سال تک گنا ہوں میں پڑار ہا، پھرایک دن اس نے اپناچرہ آئینہ میں ویکھا تو ڈاڑھی میں ایک بال سفید نظر آیا، یہاں کو برالگا اور اللہ سے عرض کیا کہ الی امیں نے میں سال تک آپی اطاعت کی اور میں سال نافر مانی کی ،اگر میں اب آپ کی جانب لوٹ آؤں تو کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ اس کوغیب سے آواز آئی کہ:

''أُحَبَبُتَنَاأُحُبَبِنَاكَ ، وَ تَرَكَتَنَا فَأَمُهَلُنَاكَ ، فَإِنُ رَجَعُتَ إِلَيْنَاقَبِلُنَاكَ ''(نو نے ہم ہے محبت کی تو ہم نے بھی جھے ہے محبت کی اور جب تو نے ہمیں جھوڑ دیا تو ہم نے مجھے مہلت دی اور اگر تو دوبارہ ہماری جانب رخ کرے گا تو ہم بھی دوبارہ مجھے قبول کرلیں گے )

(احياءالعلوم:٣١٥١،الزاهر:٣٣)

## جب توبه ہی کرلی توسب سے توبہ کرلی

حضرت رشیدا حد کنگوبی رجی الفائی کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور بیعت کی درخواست کی ہو حضرت نے اُس کو بیعت کے بعد گنا ہوں سے تو ہر کرائی کرزنا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، خوری نہیں کرائی، اس نے کہا: حضرت سب چیزوں سے آپ تو بہ کرادی بگرافیون سے تو بہیں کرائی، حضرت نے کہا: مجھے کیا خبر کہ تم افیون کھاتے ہو؟ پھر حضرت نے افیون سے بھی تو بہا کہ دن میں کنٹی افیون کھاتے ہو؟ چونکہ حضرت کی عمرکا خیرز مانہ تھا، نا بینا ہو چھا کہ دن میں کنٹی افیون کھاتے ہو؟ چونکہ حضرت کی عمرکا خیرز مانہ تھا، نا بینا ہو چھا کہ دن میں کنٹی افیون کھاتے ہو؟ چونکہ حضرت کی عمرکا خیرز مانہ تھا، نا بینا ہو چکے شھے، نظر نہیں آتا تھا اس کے اس سے فرمایا

کہ میرے ہاتھ پر رکھدوکہ اس کی مقدار معلوم ہوجائے، جب اس نے ایک مقدار آب کے ہاتھ پر رکھدوکہ اس کی مقدار آب اس کی آ دھی اتن کھالینا۔ بیاس لئے فرمایا تا کنفس بعد میں مشکل میں ند پڑجائے ،اور لینے کے دیئے ند پڑجا کی ،اور اینے کے دیئے ند پڑجا کی اور اُتی گروہ آدمی بڑا باہمت تھا،اس نے کہا کہ حضرت جب تو بہ بی کرلی ، تو اِتی اور اُتی کیا ، میں نے میں سے تو بہ کرلی ۔ چنانچہ بالکل چھوڑ دیا۔

ایے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جواللہ کے لئے سب پچھ قربان کردیے ہیں۔

## ترک گناہ کے بغیرولا بیت نہیں ملتی

قاضی امام عبدالوا صدین زیدتی تا بعین بین ایک بوے در ہے کے صوفیاء میں ہے گزرے ہیں اور حسن بھری و ما لک بن دینار کے شاگردوں بیں ہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں بیت المقدی آیا اور صحرہ میں واخل ہو کر اندر ہے بند کر لیا، جب رات طاری ہوگئ تو میں نے دروازہ کھولا، پس اٹھارہ آدی داخل ہوئے ، جن پر بعب رات طاری ہوگئ تو میں نے دروازہ کھولا، پس اٹھارہ آدی داخل ہوئے جوتے تھے اور ان کی گر دنوں میں قر آن نظے ہوئے تھے۔ ان کی وجہ سے بیت المقدی نور سے بھر گیا۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ یہ عبدالوا صدامام الزاہدین ہیں عبدالوا صدام میں کہا کہ یہ عبدالوا صدام میں کہا ہوئے ہیں کہ میں نے ابن سے عرض کیا کہ میں تم کواس ذات کا واسط دیکر پوچھتا ہوں جس نے تم کو یہ رامت دی ہے کہ آپ کون لوگ ہیں؟ اور کہاں سے آئے ہیں؟ اور یہ مقام آپ لوگوں کوکی طرح ملا؟ انہوں نے کہا کہ:

" "يا عبد الواحد! لَا يُوصَلُ إلى وِ لَايَةِ اللّهِ إلّا مَنْ تَرَكَ الْهَوى " (اعبدالواحد! الله كولايت اى كولتي جرونوا بش كور كرديتا ج)

اور بعض نے کہا: 'ما عَرَفَ اللَّهُ عَرَّ وَ حَلَّ مَنْ لَمُ يَسُنَحُيِيُ مِنْهُ فِيُ الْحَكَادِةِ "(اس نے اللَّهُ كُونِيں پہچانا جس نے خلوت و تنها فَى مِن اللَّه عَرَا فَهِيں فَي اللَّهُ عَرَّ وَ خَلُوت وَ تَهَا فَى مِن اللَّه عَرَا فَهُيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(الزاہرلا بن فرحون القرطبی:۳۳-۳۳) اناج کا دانہ ہن کے برابر

امام احمد ، امام ابن ابی شیبداور ابو بکر الدینوری وغیرہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ ابوقحذم ہے نقل کیا ہے کہ

"زیادیااین زیادکن مانے میں ایک گر حالیا گیا جس میں ایک گر حالیا گیا جس میں ایک اتاج کا داندا یک بہن کے برابر تھا ،اس پر لکھا ہوا تھا کہ:
" هذا نبت فی زمان کان بعمل فیه بالعدل" (یہ اس زمانے کا دانہ ہے جس میں انصاف کوکام میں لایا جاتا تھا ) اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ:"کان بعمل فیہا بطاعة الله "(یہاس زمانے کی بات ہے جس میں الله کی اطاعت کوکام میں لایا جاتا تھا)

(مصنف ابن انی شیبه: ۱۳ مره ۱۹۹۰ مند احمد:۲۹۶۸، المجالسة للدینوری:۱۱۹۹۸)

اورعلامه ابن القیم فے "الجواب الكانى" بیں اور علامه مس الدین السفیری فی استفیری کے حوالہ سے اس کواس طرح نقل كيا ہے فی مندی کے حوالہ سے اس کواس طرح نقل كيا ہے

کہ میں نے بعض بنوامیہ کے خزانوں میں گیبوں کو ویکھا جس کا ایک دانہ کھجور کی شخطی کے برابر تھا، اور وہ گیبوں ایک تھیلی میں تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ: " سُحَانَ هذا يَنْبُتُ فِي زَمَنِ مِنَ الْعَدُلِ" (بیعدل والے زمانے میں

(Bt)(B)

(شرح البخاری للسفیری:۵۰٫۵مالجواب الکافی:۱۵) ایک گائے سے تمیں گائیوں کا دودھ

علامۃ شمس الدین السفیری نے حصرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ ایک بادشاہ تھا، جوائی مملکت کے حالات جانے کے لئے حجے پ کر نکانا تھا، ایک مرتبہ وہ نکلا اور ایک آدی کے پاس قیام کیا، جس کے پاس ایک گائے تھی جو تھا، ایک کا دودھ دی گئے وں کا دودھ دی تھی۔ جب بادشاہ نے شبح کی تو اس کے دل میں اس گائے کو اللے اللے نے جانے کا خیال پیدا ہوگیا، پھر جب اس کا دودھ نکالا گیا تو بہت تھوڑ اسا نکلا، بادشاہ نے کہا کہ اس کا دودھ نکلا گیا تو بہت تھوڑ اسا نکلا، بادشاہ نے کہا کہ اس کا دودھ کیوں کم ہوگیا؟ کیا ہے ایک جگہ کا جارہ کھا کر آگئ ہے جہاں عمو مانہیں چی تھی؟ اس آدی نے جواب میں کہا کہ بیس، کیکن میراخیال ہے کہ جہاں عمو مانہیں چی تھی ؟ اس آدی کے جواب میں کہا کہ بیس، کیکن میراخیال ہے کہ جارے بادشاہ نے قام کا ارادہ کیا ہوگا جس کی وجہ ہے اس کا دودھ کم ہوگیا۔ کیونکہ جب بادشاہ ظام کرتا یا ظلم کا ارادہ کرتا ہے تو ہر کت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ من کر بادشاہ نے دل دل میں اللہ سے معاہدہ کیا کہ دہ قلم نہیں کرے گا، اور کسی کی کوئی چیز نہیں لے گا۔ اس کے بعد پھراس کا دودھ دو ہاگیا تو حسب معمول خوب نکل آیا، بید کی کوئی چیز نہیں لے گا۔ اللہ کی جناب میں تو ہدی۔

(شرح البخاري للسفيري: ۵ر۳)

## حاتم کی بدنیتی کامیوه پراژ

امام رازی نے اپنی تفسیر میں ایک قصداریان کے بادشاہ نوشیروان عاول کا کھھا ہے، وہ یہ کہ وہ ایک بار شکار کھیلنے نگلا ،اور دوڑ لگا تا ہوا آ گےنگل گیا اور اینے لشکر ہے جدا ہو گیا۔ اے بیاس کی شدت محسوس ہوئی اور وہاں ایک باغ نظر آیا ، وہ اس میں داخل ہوا ، دیکھا کہ انار کے درخت ہیں اور ایک لڑ کا بھی وہاں موجود ہے ، اس نے لڑے سے کہا کہا یک انار مجھے دو،اس نے ایک انار دیا، بادشاہ نے اس کو چھیلا اور اس کارس نکالا ،اوراس انار ہے بہترین مزیدار رس لبالب نکلا ، یا دشاہ کو بیانار کا باغ بہت پہندآ یا ، تو دل میں عزم کرلیا کہ بیہ باغ اس کے مالک سے چھین لول گا ، پھراس لڑ کے ہے کہا کہامیک اورانارلاؤ اس نے ایک انارلا کر دیا ، جب اس میں ہے رس نکالاتو بہت کم رس نکلا اور ساتھ ہی کھٹا بدمز ہ بھی۔اس نے اس لڑ کے ہے کہا کہ بیانار اییا کیوں ہے؟ لڑے نے جواب میں کہا کہ شاید با دشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا ہو!لہذا اس کے ظلم کی نحوست سے انارابیا بدمزہ ہو گیا۔نوشیروان نے دل دل میں اس ظلم کے ارا دے ہے تو بہ کی اور لڑ کے سے کہا کہ ایک اناراب لے آؤ ، اب جوانار لایا تو اس کا رس ہیلے سے بھی زیادہ عمدہ تھا، بادشاہ نے کہا کہ اب انار کی حالت کیوں بدل گئی؟ بجیہ نے کہا کہ شاید بادشاہ نے تو بیرکر لی ہو۔ جب بادشاہ نے یہ بات سی اور بیرحال ویکھا تو آئندہ کے لئے بالکلیہ گنا ہوں اور ظلم سے توبہ کرلی۔

(تفییرالرازی:ار۲۰۹)

بنی اسرائیل کے ایک را صب کا گنا ہوں کی وجہ سے سوء خاتمہ بنی اسرائیل کے ایک را ہب کا واقعہ بھی من کیجئے ،جو بڑا عبرت ناک ہے اور ایک کے بعد ایک گناہ میں مجننے کی صورت بھی سامنے لاتا ہے۔مفسرین کرام نے سور و کشرین کرام نے سور و کشیر بیں اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ آیت رہے:

﴿ كَمَثَلِ الشَّيُطِنِ اِذُ قَالَ لِلْلِانْسَانِ اكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَقَالَ اِنِّى بَرِئُ مَنْكَ اِنِّىٰ آخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ [الحشر:١٦]

جیسے شیطان کا قصہ ہے کہ انسان ہے کہنا ہے کہ کا فر ہو جا پھر جب وہ کا فر ہو جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ میں تجھ سے ہری ہوں ، میں تو اللّٰدرب العالمین سے ڈرتا ہوں)

اس کی تفسیر میں علما تفسیر نے متعدووا فعات لکھے ہیں ،ان میں سے ایک میہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک را ہب برسہابرس سے اپنی عبادت گاہ میں مشغول عبادت تھا اورلوگ دور دور ہےاس ہے علم جانئے آتے اور اس کی عبادت کا بڑا شہرہ تھا ،ادراس ں بہتی میں تین بھائی رہتے تھے جن کی ایک نہایت حسین وجمیل بہن تھی اور ب<sub>ک</sub>ارتھی ۔ ایک باران بھائیوں کوایک سفر در پیش ہوا تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بہن کوکہاں چھوڑ جا کیں؟ ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ فلاں راہب کے پاس چھوڑ دیں گے جو بردامتقی وعبادت گزارآ دمی ہے،اس سے زیادہ قابل اعتمادیباں کوئی نہیں۔ لہذااس کے باس چھوڑ دیں گے،اور کہنے لگے کداگر یہ ہماری بہن مرجائے تواس کی جمبیز و تکفین کا به راہب انتظام کر دے گا اور اگرجیتی رہی تو اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچسب ملکرراجب کے یاس پہنچاوراس سے گزارش کی کہ بیجاری بہن بیار ہے، اور جمیں ایک سفر در پیش ہے ،لہذا ہم اس کوآپ کے حوالے کرنا جا ہے ہیں ، اگر خدانخواستہ یہ مرجائے تو تجہیز ومد فین کا انتظام کردیں اور اگرجیتی رہی تو اس کی حفاظت فرمائیں ،ہم لوگ واپس آ کرلے جا کیں گے۔

راہب نے کہا کہ تھیک ہے۔ اور بیلوگ رخصت ہوگے اور داہب نے اس لوکی کاعلاج معالجہ کیا تو وہ تھیک ہوگئ اور اس کاحسن وو بالا ہوگیا ، اور داہب کو شیطان نے بہکا ناشر وع کرویا کہ اس کے ساتھ زنا کرے ، مگر راہب بچتار ہا، مگر شیطان اس کو مزین کر کے ساسنے لاتار ہتا تھا ، یہاں تک کہ وہ راہب ایک بار زنا کے فعل شنج میں مبتلا ہوگیا اور وہ لاکی حاملہ ہوگئی۔ اب شیطان نے اس کوشرم دلائی کہ تو نے کیا حرکت کی ، یہیں ہونا چاہئے تھا۔ اگر بیر از دوسروں کو اور اس کے بھائیوں کو معلوم ہوگیا تو تنیری کس قدر رسوائی ہوگی جمشیطان نے راہب کو اس رسوائی سے بچنے کا علاج یہ شیمی کی مجھایا کہ اس لڑکی کوئل کردے تا کہ کی کو معلوم ہی نہ ہو سکے ، اور اس کے بھائی آئیں سے جھائی آئیں گئی کہ دو بیا کہ کو وہ بیا کہ کی اور فوت ہوگئی۔

چنانچہ اس راہب نے اس لڑکی کوئل کردیا اور ایک درخت کے نیجے ون کردیا۔ جب اس لڑکی کے بھائی سفر سے واپس ہوئے توراہب کے پاس اپنی ہمن کو لیے آئے ،اس نے کہا کہ وہ انتقال کر گئی اور میں نے اس کو قبرستان میں وفن کردیا ہے۔ بھائیوں نے سمجھا کہ مجھے ہوگا اور چلے آئے۔ ادھر شیطان نے ان بھائیوں کے خواب میں آکر کہا کہ تمہاری بہن مری نہیں ہے بلکہ اس راہب نے اس کے ساتھ زنا کرنے کے بعد اس کوئل کردیا ہے اور تم کو یقین نہیں آتا تو فلاں درخت کے پاس کھدائی کرونو تم کوئمہاری بہن کی لاش ل جائے گی ، دیکھ لینا۔

سب بھائیوں کے خواب میں جب ای طرح نظر آیا تو انہوں نے اس خواب کو چہم بھے کہ درخت کے پاس کھدائی کی ادرواقعی وہاں سے ان کی بہن کی مفتول اللہ برآ مد ہوئی ۔ جب شیطان نے اس طرح بھائیوں کو اس واقعہ سے باخبر کیا اور وہ اس پرمطلع ہوئے تو ان کو خصہ آیا اور را ہب کو مارنے آئے ،اور شیطان نے ادھر جب را ہب کو ان کے سامنے رسوا کر دیا اور لوگ اس کو تل کرنے آئے تو اب را ہب سے

کہنے لگا کہ دیکھاب میں ہی تجھے بچاسکتا ہوں ،اگرتو میری ایک بات مان لے تو میں اب تیری مدد کروں گا۔ تو شیطان اب تیری مدد کروں گا۔ راہب نے کہا کہ اچھا، میں تمہاری بات مانوں گا، تو شیطان نے کہا کہ مجھے ایک سجدہ کر، میں تجھے بچالوں گا۔ اس نے مجدہ کیا تو کہنے لگا کہ میں تجھے ہے۔ ہوں اور مجھے اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔

(تفپیرطبری:۲۹۲٫۲۳۳،الدرالمنثور:۸۱۸۱۱)

## مردار کی محبت نے کفرتک پہنچادیا

ایک شخص کا قصد متعددا کابرین نے قل کیا ہے کدایک آدی، اسلم نا می شخص پر عاشق ہوگیا، اور اس کی محبت میں گھلنے لگا، یہاں تک کہ بیار ہوگیا اور بستر کا ہوگیا، اور اس کا معثوق یہ عالت دیکے کراس سے نفرت کرنے لگا اور اس کے پاس آنے سے رک گیا، اس پراس عاشق نے درمیان میں کسی کو داسطہ بنایا کہ وہ کسی طرح اس کو بلا لائے، ایک باراس معثوق نے وعدہ کرلیا کہ وہ فلاں دن آئے گا، گرمین وقت پر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس سے تو میری بدنای ہوگی، میں ایس جگر نہیں آؤں گا، جب لوگوں نے اسے جاکر بنایا کہ تیرے معثوق نے آنے سے انکار کر دیا اور دہ واپس ہوگیا تو اس پر موت کی علامات فلا ہر ہوئیں اور وہ اسے معثوق کوخطاب کرتے واپس ہوگیا تو اس پر موت کی علامات فلا ہر ہوئیں اور وہ اسے معثوق کوخطاب کرتے ہوئے بیشعر پڑھنے لگا:

أسلم یا راحة العَلِیل و یَا شِفَاءَ المُدنَفِ النَّحِیل رِضَاكَ أَشُهٰی إِلٰی فُوَّادِی مین رَّحُمَةِ النَّحَالِقِ الحَلِیل (اے اسلم! اے بیارکی راحت! اور کمزور عشق کے بیارکی شفاء! تیری خوشنودی میرےز دیک اللہ فالق جلیل کی رحمت سے زیادہ لذیز ہے) بس به کبنانها که روح قبض مونی اورای کفر کی حالت میں مرگیا اورایک مردار کی محبت میں خدا سے بھی دور ہوگیا۔

(التذكره للقرطبي: اروس الجواب الكاني: ١٦٨)

دیکھئے!ایک فانی انسان کی محبت کا کیااٹر ہوا کہ خدا کی محبت پراس کوتر نیٹے دینے لگا اور اس کی محبت کوخدا کی رحمت ہے بھی زیادہ لذیذ و پسندیدہ خیال کرنے لگا اور اس حالت میں موت واقع ہوگئی۔

ایک عورت کی محبت میں اس کا نام لیتے لیتے مرگیا

ایک شخص کا قصد کھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے پیچھے گھڑا ہوا تھا کہ ایک لڑکی کا وہاں ہے گزر ہوا ،اوراس نے اس ہے پوچھا کہ جمام منجاب کہاں ہے؟ اس شخص نے اپنے ہی گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جمام منجاب بہی ہے۔ وہ لڑکی اس کے گھر میں واخل ہو کی تو میشخص بھی اس کے پیچھے داخل ہوا ، وہ بچھا گی کہا کہ میں اخل ہو کی تو میشخص بھی اس کے پیچھے داخل ہوا ، وہ بچھائی کہ اس نے ججھے دھو کہ دیا ہے ؛ ابندا اس نے اس پرخوشی و مسرت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ بہاں ہمارے لئے بیش کے ایسے سامان ہوتا چا ہے ۔ اس شخص نے کہا کہ بیس ابھی سب سامان کے بیش کے ایسے ایسے سامان ہوتا چا ہے ۔ اس شخص نے کہا کہ بیس ابھی سب سامان ہوتا چا ہے ۔ اس شخص نے کہا کہ بیس ابھی سب سامان ہوتا چا ہے ۔ اس شخص نے کہا کہ بیس ابھی سب سامان جب داری ہوا تو دیکھا کہ وہ گھر ہے ، اس پر وہ اس کی محبت میں بے قرار جب داری ہوا تو دیکھا کہ وہ گھر ہے جا چکی ہے ، اس پر وہ اس کی محبت میں بے قرار جو گیا اور راستوں اور گیوں میں اس کو تلاش کرنے لگا ور یہ کہتا جا تا تھا کہ:

یا رُبَّ قَائِلَةٍ یُومًا وَقَدُ تَعِبَثُ کَیُفَ الطَّرِیقُ إِلَی حَمَّام مِنْحَابِ (اےایک دن تخصے حال میں بہ کہنے والی کرتمام مُجَابِ کاراستہ کڑھرہے) ایک باروہ ای طرح کہتا جار ہاتھا کہ ایک بائدی نے اپنے گھر کے اندر سے اس کاجواب دیا کہ:

هَلَّا جَعَلَتَ سَرِيُعًا إِذَ ظَنَفِرُتَ بِهَا حِرُزاً عَلَى الدَّارِ أَوُ قُفُلا عَلَى البَّابِ (بعنی توئے جب اس کو پایا تھا تو جلدی سے کیوں گھر پرکوئی آڑیا دروازے پر قفل نہیں نگا دیا؟)

بيان كراس كاغم اور بره هميا اوروه اى حالت بيس اس و نياست رخصت بهو كيا، اوراس طرح ايك عورت كى محبت بيس اس كانام لينته لينته مركبا ـ (العاقبة فى ذكر الموت لعبد الحق الأهبيلي : ١٤٩، الجواب الكافى: الذكره امام قرطبي :ار٣٨، الثبات عندالممات لا بن الجوزي: ٩٤)

# ایک عیسائی لڑکی کو پانے نصرانی بن گیا

ایک قصہ بڑا عبرت ناک ہے ہے کہ مصر میں ایک محض بڑا عابد وزاہد تھا ہمیشہ مجد میں رہا کرتا تھا، اس پرعبادت کا نو راور ذکر کے انوار معلوم ہوتے ہے ، ایک بارا ذان دینے کے لئے حسب معمول مجد کے منارے پر پڑھا اور نیچے ایک عیسائی کا مکان تھا، اس کی نظر اس گھر میں پڑی، اور دیکھا کہ عیسائی کی لڑکی بہت حسین وجمیل ہے، وہ اس پر فریفتہ ہوگیا ، اور اذان دینے کے بجائے وہاں سے انز کر اس کے گھر گیا، اس لڑکی نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں تجھے چاہتا ہوں ، اس نے کہا کہ تو تو تو مسلمان ہوا، اس نے کہا کہ تو تو تھر مسلمان ہوا، الغرض وہ نصر انی ہوگیا اور شادی نہیں کرسکتا ، تو اس نے کہا کہ میں نصر انی ہوتا ہوں ، الغرض وہ نصر انی ہوگیا اور شادی نہیں کرسکتا ، تو اس نے کہا کہ میں نصر انی ہوتا ہوں ، الغرض وہ نصر انی ہوگیا اور شادی ہوگئی ، اور ای ون کی کام سے اس عیسائی کے گھر کی جھت پر چڑھا تو پیر پھسلاا ورگر کرائی ھائے کفر میں مرگیا۔

(الدّكره للقرطبي: ١٧٦م، العاقبة في ذكر الموت: ١٨١، الكبائز للذهبي : ٢٢٧، الجواب الكافي: ١٦٧)

الغرض معصیت و گناہ بھی انسان کو کفرو ہے ایمانی میں مبتلا کردیتے ہیں اور اس حال میں وہ دِنیا ہے چلا جاتا ہے اور جہنم رسید ہوجا تا ہے۔

اَللُّهُمَّ احْفَظُنَا مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا .

### بدتماني كاموقعه نددو

( بخاری: ۱۸۹۳،مسلم: ۴۱ ۴۹)

یا در کھوکہ جس طرح کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا گناہ ہے،ای طرح بدگمانی کا موقعہ فراہم کرنا بھی جائز نہیں ،گرآج لوگ صرف بدگمانی کرنے کو غلط سجھتے ہیں، حالانکہ بدگمانی کا موقعہ وینا اور زیادہ غلط بات ہے۔

# دوعظیم گنا ہوں کی وجہ سے قبر میں آگ

امام قرطبی گنے اپنی تفسیر میں حصرت عمر و بن دینار سے بید واقعد نقل کیا ہے کہ مدینہ کے لوگوں میں سے ایک شخص کی بمین بیار ہوئی تو وہ اپنی بمین کی عیادت و تیار واری کرتار ہا، پھر وہ مرگئی تو اس کو فن کر دیا اور قبر میں بہ شخص فن کے موقعہ پراتر الله اس کے پاس جیب میں دینار کی ایک تھیلی تھی وہ قبر میں گرگئی، تو بعض لوگوں کے نقاون سے قبر کھود کر دیکھا تو قبر میں آگ و مکر رہی ہے بیا پنی مال کے پاس آیا اور پوچھا کہ میری بہن کا عمل کیسا تھا؟ مال نے کہا کہ جب وہ مرچکی تو اب عمل بو چھر کیا بوچھا کہ میری بہن کا عمل کیسا تھا؟ مال نے کہا کہ جب وہ مرچکی تو اب عمل بوچھر کیا کرو گے؟ مگر جب اس نے اصرار کیا تو مال نے بتایا کہ تیری بہن ایک تو نماز کوتا خبر کر کے پڑھتی تھی اور دو مر سے جب پڑوی سوجاتے ( یعنی سونے کے لئے درواز ہیں کرکے پڑھتی تھی اور دو مر سے جب پڑوی سوجاتے ( یعنی سونے کے لئے درواز ہین کرکہا کہ بس اس کے اس کو ہلاک کیا ہے۔ بنا تیس معلوم کرتی تھی۔ بھائی نے س کرکہا کہ بس اس نے اس کو ہلاک کیا ہے۔ با تیس معلوم کرتی تھی۔ بھائی نے س کرکہا کہ بس اس نے اس کو ہلاک کیا ہے۔

بڑی عبرت کا قصہ ہے اللہ سب کی حفاظت کرے گرآج کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسرول کا تنجس کرتے اور ان کی ہاتوں کو معلوم کرتے ہیں ان سب ہاتوں سے پچنا جا ہے۔

#### حسد كادنيوى نقصان

امام غزائی نے ایک واقعہ عجیب لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک آ دی کو بڑا تقرب حاصل تھا اس پر ایک دوسرے آ دمی نے حسد کرنا شروع کر دیا اور ایک دن بادشاہ سے جاکرشکایت کی کہ پیچنص جو آپ کامقرب ہے اس کا گمان ہے کہ بادشاہ گندہ دُنی (منہ کی بد بو) کے مرض میں جاتا ہے اور اسکی دلیل ہے ہے کہ آپ اسکو قریب بلا کیں تو وہ اپنی تاک پر ہاتھ رکھ لیگا تا کہ اسکی بد بونہ ونگھ سکے۔ بادشاہ نے کہا اور اس اس کی بد بونہ ونگھ سکے۔ بادشاہ نے کہا اور اس اس کی کہا اور کھانے بر کہا اور کھانے بی کہا اور کھانے بی کہاں ہی دکھاجو بد بودار ہوتا ہے ہے آوی اسکی سازش ہے بخبر، وہاں سے نکلا اور اپنے ڈیوٹی پر بادشاہ کے پاس گیا۔ تو بادشاہ کو پاس گیا۔ تو بادشاہ نے کہا قریب آؤیہ خض میہ خیال کر کے کہیں لبسن کی بد بوسے بادشاہ کو تو بادشاہ کو باس آئی سے نکلاف نہ ہوا ہے کہا ترب ہا تو ہوئی ہوا ہا کہ اسکو کی بد بوسے بادشاہ کو لیک کہا تھ سے خطاکھا کہ یہ خط نے کی ہو وہ آئی ہوگیا کہ اس کو دیا اور کہا کہ گورز کے پاس یہ نظلے نہ وہ اور کہا کہ گورز کے پاس یہ خط لے جاؤہ جب یہ آئی خطاکہ کہا کہ بادشاہ نے عالم اس کے باس نے کہا کہ یہ ہوا کہ بہ کہا کہ یہ ہو کیا جب وہ اسکولیکر کہا کہ یہ ہو کہا کہ یہ ہو بیا جب وہ اسکولیکر کہا کہ یہ ہو کہا کہ یہ ہو بیا ہو کہا کہ یہ ہو ہوا کہا کہ یہ ہو ہوا کہ کہا کہ یہ ہم خصے دیو واس نے کہا کہ بادشاہ نے عالم کے پاس گیا تو با جس وہ اسکولیکر کہا کہ یہ ہم خصے دیو واس نے اس برحم کر کے یہ دید یا جب وہ اسکولیکر کہا کہ یہ کہا کہ یہ ہم خصے دیو واس نے اس برحم کر کے یہ دید یا جب وہ اسکولیکر کہا کہ یہ ہم خصے دیو واس کے پاس گیا تو بادشاہ کے خط کے مطابق اس اسکولی کر دیا۔

(احیاءالعلوم۳ر۱۸۸)

معلوم ہوا کہ حسد سے جہاں اخروی نقصان ہوتا ہے دہیں دنیوی نقصان بھی ہوتا ہے۔

# پىغلخورى كانتيجه

علامہ ذہبی نے ایک دکایت لکھی ہے کہ ایک جگہ ایک غلام بیچا جار ہاتھا اور پیچنے والا پینما لگار ہاتھا کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اسکے کہ بیپ چفلخور ہے۔ ایک شخص نے پیغلام قرید لیا اور اس عیب کومعمولی سمجھا چند دنوں کے بعد اس غلام نے اس محض کی ہوگی سے کہا کہ کچھ خبر بھی ہے کہ تمہارے میاں ایک اور عورت سے شادی رجانے والے ہیں اور وہ تم سے مجت نہیں رکھتا اگر تم جا ہتی ہو کہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتا اگر تم جا ہتی ہو کہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتا اگر تم جا تھی ہو کہ وہ تم اسکی ڈاڑھی کے بنچ سے چند بال استرے سے کاٹ کر اپنے یاس رکھ لواس عورت نے سوچا کہ مجھے ہوگا اور اس غلام کی تدبیر پڑمل کرنے کا ارادہ کر لیا اس غلام نے پھر اسکے آتا سے جا کر کہا کہ تمہاری ہوئی نے اپنا دوست بنار کھا ہے اور وہ تم کو ختم کرنے کی تدبیر کر رہی ہے اگر تم کو میری بات کی تھید ہیں کرنا ہوتو آج رات تم بستر پر یوں ہی لیٹ جاؤ اور سونے والوں کی طرح تصد بین کرنا ہوتو آج رات تم بستر پر یوں ہی لیٹ جاؤ اور سونے والوں کی طرح اپنے آپ کو ظاہر کر و پھر و پھو کہ کیا ہوتا ہے ۔ جب رات ہوئی تو بیوی بال ذکالنے کیلئے شو ہرکی تھوڑی کی طرف استرہ نے کر بڑھی اوھر شو ہر جو کہ پہلے سے بیدار تھا فرراا سکے ہاتھ پکڑ لیا ورغلام کی بات کو بچ سمجھ کر بیوی گوٹل کر دیا پھر بیوی کے فائدان والوں نے شو ہرکو پکڑ کر گوٹل کر دیا۔

دیکھا کہ چفلی کا کیا نتیجہہے؟ اور کس طرح معاشرہ فاسد وخراب ہوا؟اسلئے اس بیاری کوختم کرناضروری ہے۔

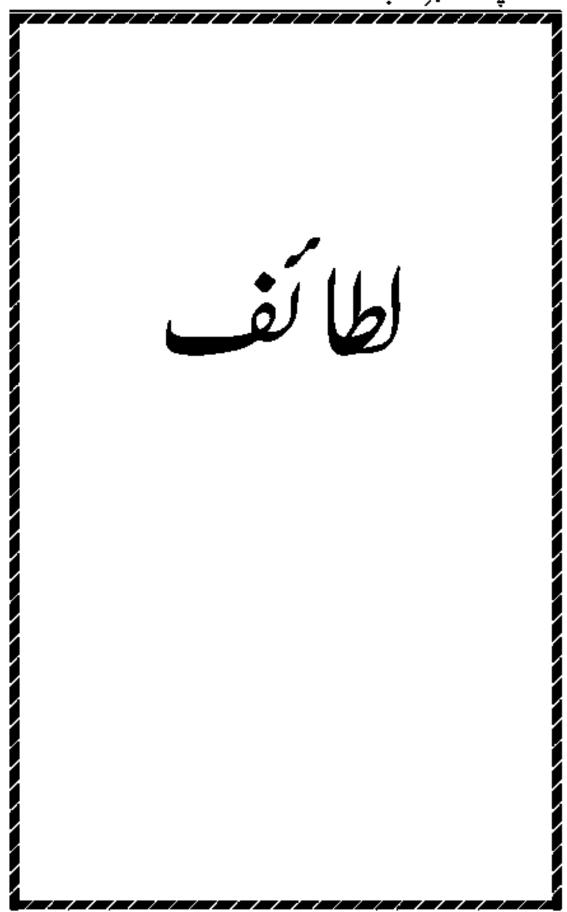

## کتے کی قبر مزار بن گئی

عظیم بزرگ وصوفی جن کی ولایت کوعوام وخواص بھی تشکیم کرتے ہیں ،میری مرا دحضرت خواجہ گیسودراز علیہ الرحمہ سے ہے۔انہوں نے اپنے ملفوظات میں بیان کیا ہے کہ:

کہ جارآ دی مسافر تھے اوران کا یا نجواں ساتھی کتا تھا،ایک جگہ یانی کے کنارے کتامر گیا توانہوں نے کہا کہ یہ پیچارہ ہمارے ساتھ رہاتھا ہم اس کو کہیں دفن کردیں گے اورایک علامت بنادیں گے اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم کویہ یا دآ جائے گا کہ یہی جگہ ہمارے اس کتے کی ہے توانہوں نے ایک مٹی کا ڈجیر لگادیااورروانه بوگئے وہ ایک قبر کی صور ت بن گئی ۔اتفاقاً وہاں ایک قافلہ پہونیا آگے کے راستہ کا برخطر ہونا انہوں نے سنادیاں انہوں نے بیقبر کی صورت دیکھی جس کے سر بانے ایک ورخت بھی تھا تو انہوں نے سوچا کہ ہے کسی بزرگ کی قبرہے جن کو کنارہ آپ درخت سے سامہ میں دفن کیا گیاہے ۔انہوں سنے اس صاحب قبر کے لیے اپنے مال کا دسوال حصد الگ کرد یا اور نذر مانی کداگر ہم سلامتی کے ساتھ گزرجا کیں تو ہماری منفعت کا دسواں حصہ اس شیخ بزرگوار کے لیے لا کیں گے۔ا تفا قاچوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہوگیا اور سوداگروں کے لیے راستہ کھل گیااوروہ سلامتی ہے گزر گئے اور پھراس جگہ واپس آ گئے توانہوں نے ایک گنید، ا بیک خانقاه ادرایک عمارت بنادی لوگول میں شہرت ہوگئی اور وہاں ایک بستی آ باد ہوگئی۔اوراس بستی کاوالی بھی مقرر ہوگیا۔

کے درااوروہ جارآ دمی سفر کرتے ہوئے پھراس کنارہ آب پر پہونے تووہاں ایک شہر کوآبادو یکھا کہ یہاں کوئی آبادی نہ تھی گریہ شہر کہاں سے آگیالوگوں ے سنا کہ یہاں ایک بزرگ وفن ہیں۔ تو وہ آئے دیکھااور شبہ میں پڑھے کہ کہیں یہ ہمارا وہی کتانہ ہو وہ درخت وہ کنارہ آب اوراس مقام کو شخص ہے کچھ لیا کہ بزرگوارآ دمی نہیں ہیں بلکہ وہی کتا ہے۔ ان کی یہ بات شہر میں فاش ہوگئ لوگوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا برناؤ کیا جائے؟۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک کدال دیدواگر کتے کی ہڈیاں نہ تھیں تو ہم کو مارڈ الو۔ چنا نچہ کھودا گیا تو کتے کی ہڈیاں بعینہ نکل آئیں۔ لوگوں نے بیٹن کرلیا۔ اپنا قصہ سنایا اوران کو چھٹکا رامل گیا۔ بس طلق کے اعتقاد کا بہ حال ہے۔

(جوامع الكلم: ١٣٣٧)

ڈ اڑھی کے پیچھےکون پڑا ہے؟

ایک جنٹل مین ایک مولا ناسے کہنے لگے کہ مولو ہوں کو کیا ہوگیا کہ وہ ڈاڑھی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں! تو مولا نانے جواب دیا کہ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، ڈاڑھی کے پیچھے تو آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں، کہ ذرای بڑھی،اور کاٹ دی، ذرای بڑھی بھرکاٹ دی،اور ہم تو ڈاڑھی جھوڑے ہیں۔

ڈاڑھی رکھنا فطرت ہے

ایک صاحب حضرت مولانا سیدا سامیل شہید کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ ڈاڑھی رکھنا فطرت کے فلاف ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ڈاڑھی نہیں ہوتی ، حضرت نے فرمایا: پھر تو آپ اپنے دانت بھی توڑ لیجئے، کیونکہ وہ بھی فطرت کے فلاف ہیں، اس لئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو دانت بھی نہیں ہوتے ، قریب ہیں مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی ہیئے ہوئے ہوئے وہ کہنے گئے،

واه، کیا دندان شکن جوب دیا۔

## بھوک شریف-ایک لطیفه

مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمودصاحب کنگوہی علیہ الرحمہ ایک سفر کے دوران ایک جگہ گئے، وہال کسی بزرگ کا مزار تھاادر پچھ مجاورین رہنے تھے تو وہال کے لوگ ہر چیز میں شریف نگار ہے تھے، حضرت! لیجئے لوٹا شریف، یہ سیجیئے وضوء شریف، ادھر ہے بیت الخلاء شریف، سب جگہ شریف شریف۔

حضرت کوہنی بھی آرہی تھی لیکن ہنسی روک کراپنا کام کرتے رہے، جب نماز
وغیرہ سے فارغ ہوگئے، پھران بزرگ کے مزار پر جاکرہ ہاں فاتحہ پڑھی،اس کے
بعدوالیں آئے توان لوگوں نے کہا کہ حضرت! کھانا شریف تیار ہے،اس لیےروٹی
شریف کھالیجئے، تو حضرت نے کہا کہ بھائی بھوک شریف نہیں ہے۔ تو بعض جگہ
شریف کھالیجئے، تو حضرت نے کہا کہ بھائی بھوک شریف نہیں ہے۔ تو بعض جگہ
شریف شریف کا استعال بہت ہوتا ہے۔

## أيك نحوى عالم كالطيفه

مظاہر علوم سہار نپور میں ایک استاد ہزرگ تنے ،اور وہ نحوی تنے ،فن نحویں ان کوبڑی مہارت تھی، وہ ہربات میں نحوکوسا منے رکھ کر کلام کرتے تنے ،جب ان کا نقال ہوا تو طلبہ آپس میں کہنے گئے کہ حضرت کے پاس فرشتے آئے ہوں گے منکر کلیراورانہوں نے حضرت ہے بوچھا ہوگا:"مَنُ رَّبُّكَ " ( تیرارب کون ہے؟ ) تو انہوں نے جواب میں کہا ہوگا:"مَنُ رَّبُكَ " ( وہ جو تیرارب ہے) یعنی فرشتوں کے سوال میں "مَن " استفہامیہ ہے اور جواب کے اندر منن" موصولہ ہے۔ تو بظاہر سوال بھی وہی جواب بھی وہی ہگر معنی بالکل الگ ، زندگی میں ان کا جومزاج وانداز تھااس کوسا سنے رکھ کرطلبہ آپس میں سیہ کہدر ہے تھے۔

## جابل کےاجتہاد کا نتیجہ

ایک بات یہاں یہ بھی یا در کھنا جاہیے کہ قرآن میں احکام کی آیتیں ہیں ۔ان میں اجتباد کرنا ہرایک ہے بس کی بات نہیں بلکہ اس سے لیے متعددعلوم برمہارت کی ضرورت ہے۔اس لیے قرآن پڑھ کراس کے عام مضامین سے فائدہ تواٹھائے مگر خود ہی اپنی عقل ہے ان میں اجتہاد نہ کرے۔ بیکام فقہاء کرام کا ہے۔ اگر ہرآ ومی اجتہا دکرے گا تونہ معلوم کس بات ہے کیا متیجہ نکا لے گااور کیا گڑ برو کرد ہے گا۔اس پر بجھےا یک لطیفہ یا وآ گیا کہ ایک گاؤں میں ایک مخض ورخت پر چڑھ گیا ،مگر چڑھنے کوتو چڑھ گیا،اتر نانہیں آتا تھا۔ بہت چیخا، چلایا،لوگ جمع ہوکرسو چنے لگے کہ کس طرح اسکوا تارے،اتنے میں ایک آ دی آیا اور کہا کہ میں اس کوا تاروں گا،تم ری لے آؤ، لوگ ری لے آئے ،اس نے ری کو در خت پراس آ ومی کی طرف پھینکا اور کہا کہ اس کو بکڑ کرا بنی کمریر با ندھانو، پیخض نیچے ہے زور ہے جھٹکا دیا ،وہ آ دمی تو نیچے آ گیا ،گر اس کی روح او پر چلی گنی ، یعنی بے حیار ہ مرگیا۔اب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو کیا جواب دیتا ہے کہ میں نے اس طرح سے کئی آ دمیوں کو کنویں سے نکالا ہے۔ واہ کیا اجتہاد ہے؟ کہ کنویں کے مسئلہ پر درخت کو قیاس کرلیاہے۔ اس طرح برآ دمی احکام کی آیت میں اجتہا دکرے گا توسوائے گڑ بڑی کے پچھ حاصل نه ہوگا۔

## اصلاح نفس میں اعتدال ضروری ورنه

نفس پرایک دم کنٹرول نہیں کرنا جا ہے، بلکداس کو شیخ کی رائے ہےروک تھام کرنا جا ہے ،ورنہ نتائج اچھے نہیں نکلتے ،اس پرایک لطیفہ یاد آگیا ،ایک آ دمی کے یاس ایک گھوڑ افضا ۔اس کا ما لک جب اس کوسفر میں کیکر ٹکلتا ،تو اس کی ایک بری عادت بیقی کہلید کرنے کے بعد ،گھوم کراس کی بد بوسونگتا اور پھرآ گے بڑھتا ، پیخض اس کی اس حرکت ہے بہت شک تھا ،ایک دن اس آ ومی کوکسی سفریر جا ناتھا ،ایپنے گھوڑے پر بیٹے کرسفر پر نکلا ، راستہ میں اس گھوڑے نے اپنی وہی حرکت شروع کردی، ما لک کو ہڑی پریشانی ہونے گئی،لمبا سفرتھا،اس طرح پہ کرے گاتو پریشانی ہوگی، جلتے جلتے راستہ میں ایک اور گھوڑ سوار ہے ملا قات ہوگئی، وونوں یا تنیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، ایک جگہ اس گھوڑے نے وہی برانی حرکت کی، تو دوسرے گھوڑے دالے نے یو چھا کہ بیا تصہ ہے تبہارے گھوڑے کا ؟ کہا کہ میرے گھوڑے میں بیعا دت بیدا ہوگئ ہے،جس سے میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ اس گھوڑ سے کا علاج میں کرتا ہوں ، آپ میر سے گھوڑ سے برسوار ہوجا ہے اورا پنا گھوڑا مجھے دید بیخے ، چنانچہا ول بدل کر کے سفرشروع کر دیا ، جب وہ دوبارہ راستہ میں لید کر کے اپنی برانی حرکت کرنے لگا، تو اس آ دی نے گھوڑے کی اس قدریٹائی کی کہ گھوڑ ہے کو بھی عقل آگئی، ایک ہی دفعہ کی بٹائی میں ٹھیک ہوگیا، بہت ودرسفر کر نے کے بعد و دنوں کی راہ الگ ہور ہی تھی ، پھر و دنوں نے اپنااینا گھوڑ ا ہدل لیا،اوراس دوسر ہے تحص نے کہا کہ بھائی!اب تمہارا گھوڑاٹھیک ہوگیا،کیکرجاؤ، یه کبکر وه آ دمی چلاگیا ، دونول کا راسته الگ ہوگیا ،اور پچھ دیر گزرگئی ، جب اس

گھوڑے کوخوب یقین ہوگیا کہ وہ دوسرا گھوڑ سوار ہم سے دور چلا ، تو وہ گھوڑا وہاں سے مڑااور پوراراستہ جہاں جہاں لید کیا تھا وہاں وہاں واپس جا کر، ہرجگہ سونگھ آیا۔
اس میں عبرت ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لئے اعتدال کی ضرورت ہے،
اگر ایک دم سیدھا کردیا جائے ، تو فی الوقت تو وہ سدھر جائے گا ، گر جب دوبارہ لوٹے گا ، تو ایسالوٹے گا کہ کر جب دوبارہ لوٹے گا ، تو ایسالوٹے گا کہ کو کھرف جھی جا سکتا ہے ، انٹد حفاظت فرمائے۔

# مَلِّيَّ

# شعبة خقيق واشاعت

#### جامعه اسلاميه مسيح العلوم بنگلور

''جامع اسلامیہ سے انعلوم' شہر بنگلورکا وہ دینی علمی ، دموتی واصلای ادارہ ہے جو۔ اپنے مسلم تعلیمی وتر بیتی معیار اور معتدل اصلاحی و دعوتی بیغام ، بالاخص اس الها می ادارہ کے ولی اللہ صفت بخلص بانی ، نگاہ ہمہ گیراور مؤمنانہ فراست کے حامل نشتظم اعلی ، ان گنت علمی بخقیقی و فقہی ، اور دعوتی و اصلاحی کتب قیمہ کے محرر بے نظیر ، حق وحق گوئی کے متو از ان علم بردار ، یعنی استاذ ناومر شدنا حضرت اقدی مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب آ دام اللّه علینا خللہ ، کی خدمات جلیلہ ومسائی مفیدہ کے باعث۔ آج علاقہ ، جنوب بلکہ پورے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کے مفیدہ کے باعث۔ آج علاقہ ، جنوب بلکہ پورے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کے مفیدہ کے باعث۔ آج علاقہ ، جنوب بلکہ پورے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کے

درمیان ایل ایک منفر دوممتازشان رکھتا ہے۔

ارض ہندوستان اورخصوصاً علاقۂ جنوب میں است کے افسوں ناک اور دردناک حالات ومسائل اور رہبران ملت کی تھیجے اور متحدہ خدمت کی قلت کی بنایر حضرت اقدی کی بڑی آرز ووٹمناتھی کہ جامعہ کے تعلیم وتربیت یا فتہ فضلا کیلئے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جائے کہ اس کی راہ سے وہ دین وملت کی خدمت کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی صالحیت وصلاحیت کو آگے بلند پرواز پر قائم رکھ کیس۔

اس ارادے سے حضرت ہی کے ایماء پر بروز سنیچر، ۲/ جمادی الثانی ۱۳۳۲ کے مطابق ۱۲/ مارچ الوساء کو ایک نے شعبہ کی بنام''شعبہ تحقیق واشاعت'' تعمیر وتفکیل دی گئی، جس کے مقاصد واغراض میں درج ذیل امور واخل ہیں:

(۱) حضرت اقدس مفتی شعیب الله خان صاحب مدخلله العالی کی تحریرات ونگارشات کا تعارف ،اشاعت اور دیگرعلمی ،اصلامی ،وعوتی کاز کو فروغ دینا۔

(۲) مختلف زبانوں میں ان کتب کے تراجم کرانا۔

(۳) مختلف اوقات میں پیدا ہونے والے نت نئے مسائل کا جائزہ اور حل ،وقنا فو قنا اٹھنے والے فتنوں کا سیج جائزہ اور بروفت ہے لاگ لپیٹ ان کا تعاقب اور سدیاب کرنا۔

(۳) ایک متندومعیاری بلمی و تحقیق اور دعوتی واصلاحی ما منا ہے کا آغاز ونظام وغیرہ اہم امور شامل ہیں۔

(۵)غیرمسلموں میں دعوتی کام کرنا۔

جامعہ کے اس شعبہ نے بحد اللہ تبارک و تعالی اپنے سر پرست اعلی کے اخلاص وہدایت، ہمت افزائی ور ہبری کے نتیجہ میں اقل ترین مدت کے اندر نہایت فیمتی وموثر خدمات انجام دی ہیں، مثلا:

حضرت اقدس کی جملہ کتب ورسائل کی طباعت واشاعت، تعارف وشہیر کی خدمت ہے کہ اس کی بدولت فی الحال شعبہ کے پاس حضرت والا کی تمام کتب ورسائل موجود ومحفوظ ہیں،اور آ گے بھی ان شاء اللہ اس انمول دولت کے صالح ہونے کا خطرہ وخدشہ بھی ندر ہا۔ای طوران کا نفع بھی محدود ندر ہا۔ان کتب کی فہرست بھی آ گے پیش خدمت ہے۔